بسم الله الرحمن الرحيم مثل نوره كمشكوة فيها مصباح سلسلم طبوعات "معارف اسلامية رسك" نمبرا

مشكوة النبوت

تصنيف منيف

ار قىرى خىرت سىيەشاە غلام على قادرى خلف اكبرقدوة المحققىين حضرت سىيەشاەموسى قادرى

مترجم

ابوالفضل سيرمحمود قادري (موظف سشن جج)

سن اشاعت ۱۹۸۲ء

تال الشائل

مشل نوره كمشكولة فيهامص اح

جلددوم

## مستكوة النبوت

ي مشكوة اول نامشكوة جهارم به

تضيف منيف

حضرت سيدشاه غلام على قادرى الموسوى فلف كر مضرسيده مولى قادر

ر؛ مترجم :-

ابر الفضل سيد محمود قادرك رسابق سش مج

#### تفصيلات إشاعت

تعداد اشاعت (۵۰۰۵) سن الشاعت المام عن المام عن المورائي . جنا عمد اكرام الدين ها المام ال

> یت (۲۵) بینسن روبیب



د یورهی حفرت دولوی محمود رح ( 175 - 2007 . فقح در وازه ، حیدر کیاد (الم ین) و مشهور تاجرین کرت

# - War

í

|                            |                                                                                                   |        |   | 7       |                                                                                                               | <u></u>    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| J. Je                      | عنوان                                                                                             | بالنان |   | J. Sie  | عنوان                                                                                                         | يتان سل    |
|                            | مث کوة روم                                                                                        |        |   | الفپ    | سخب كي منتي                                                                                                   | <b>4</b> ) |
| 1.74.17                    | ذكرة المنتاع المنتاع                                                                              | 1      |   | 8.7.    | تنهصره ازمولاناتكيم سيدمحجد عثمان حييني                                                                       | 1          |
| 1.6 61.4                   | ذكر والإنهزرت سيدنا جراكبره                                                                       | 1      |   | 915     | تبعرو از مو يوى سيد محد مرتفى قادري                                                                           | μ.         |
| 1.9 4.2                    | ذكر رئير غرت سيدنا حن بعري                                                                        | ۳      |   |         | مشكاة اول                                                                                                     |            |
| 11. 61.4                   | ذُكُرِ أَ بِعَ الْمُرْسِيدِ مَا تَحْمِيلُ ابِن زِيادُ مِ                                          | 4      |   |         | دُ رُسِرُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ ا |            |
| 117 6111                   | ذ کر شریف حضرت میدنا اولین قرن <sup> رو</sup><br>دیم میرون                                        | ٥      |   |         | د کرمتر بین صرت میداه ای صن علیالسلام .                                                                       |            |
| ۱۱۲<br>موالگواا            |                                                                                                   | 4      |   | 1       | و و رستر ریف حرف میدنا امام مین علیا لمام                                                                     | 1          |
| المالية 112<br>المالية 112 |                                                                                                   |        |   | g.th.   |                                                                                                               | 4          |
| 116                        | د که راید عمرت پیده مجدوانسخ <sup>ره</sup><br>د کریز لعین عفرت میدنا خواج محمد واسخ <sup>ره</sup> | 1      |   | q1 6 9- |                                                                                                               | D          |
| 119 611                    | د كو تر اهف حفرت ميد نا ابوحادم كلي ١٦                                                            | ì      |   | 44591   | ذكرشريف حضرت سيه فالمجع غرالصادى                                                                              | 4          |
| 119                        | ذكر فريف حضرت ميدنا خواج الويوسف                                                                  | 11     |   | 94694   | 1 1, 1                                                                                                        | 1          |
| भाषाम                      | وكرغريف حضرت سيدتنا دابو بصري                                                                     | 11     |   | 90/94   |                                                                                                               | 1          |
|                            | 1.1/6/                                                                                            | •      |   | عهلاه   | 1                                                                                                             | 1          |
|                            | ست كوة سوم                                                                                        |        |   | 1)      | د کوشریفی حضرت سیدنا امام علی نعق س                                                                           | 1          |
| ואודי                      |                                                                                                   |        |   | 11      | ذ کوشریف حفرت میدنا اناض عسکری ا<br>بر شده در                             |            |
| เสอน์หล                    | وشرب حفرت ميدناز بدم فلوم ع                                                                       | ۲ از   | 1 | 1111199 | ذكرشريف حفرت سدناامام محر مهمدى                                                                               | \ ir       |

|                                                       | -                                                                          |                                               | -            |                                                                                                        |        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                       |                                                                            |                                               |              | <del></del>                                                                                            |        |
| ove.                                                  | عنوان                                                                      | ن ن معر                                       | نع<br>ععرباً | عيوال                                                                                                  | 100    |
| اعیاض می انتها می ا                                   | مربعة حفرت ميدنا فضيل بز<br>مربعة حفرت ميدنا الديون ال                     | ه ذکرت                                        | 1P7          | د کرمتریفه حضرت ناخواج جبیب عجمی ح                                                                     | +      |
| فعيرح أوسالماما                                       | ئرىيە حفرت مىدە البوسىغيال<br>ئىرىيە جفرت سىزاا دىم شا                     | Si 2 4                                        | ^            | ذكرشرىف صرت سيرنا عبدا لواحد من زيد رح<br>وكرشريف صرت ميرنا الولنعيج الخاالوصلي                        | 9      |
| فعضن المهاما                                          | یشریفی حفرت سید نا امام<br>رشریفی حضرت سید نااه م                          | 13 9                                          | ٩            | دُوشِرِيفِ حِفْرتِ مِدِيثًا لِعِدِ الْإِنْمُ صُوفَى رَحْ<br>له مسمد الله مسمد الله الله المائم صوفى رح | 4      |
| رسف مهتابه                                            | یشرلین حضرت مبینا امام ابر<br>زرشریف حضرت سیدنا ا                          | ۱۰ (دکر<br>غام ا ا (دکر                       | ie.          | مست المحقارم<br>ذكر خريف حرت مييناه مومل الجدن مع                                                      |        |
| شرحانی رج هماهٔ ه<br>مرکندین سائ <sup>ک</sup> بهانایا | زخرى <b>ي</b> حف <sub>ر</sub> ت سيدنا <sup>ب</sup><br>كرشرىف حضرت ميارخوام | 17 114 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | r            | د سر شریف و خرت سید نا امام محموره<br>د کر شریف حفرت سیدادا و دین اهم طاق                              | ۲      |
| والعلام الم                                           | وشريف صفرت سيناعط                                                          | ir Irzbir                                     | , 2          | د مرسر تصی مقرب میدود دوری اسم های<br>د کوشر دوخ حفرت میدناا براییم بن عب اللهٔ                        | ۳<br>۲ |



جلددة مكاطباعت بن كاب صاحب كامجبوريون كم باوت تا خرمونى اس دَوان بس جلد و بي كم المنظر عام برآگئ اس و وان بس جلد موجي الله منظر عام برآگئ اس و و بي برانا تيد شاه حق الله على الدين قادري صاحب و مدر تدبا د شاه في الدين قادري صاحب و مدر تدبا د شاه في الدين قادري صاحب و مدر تدبا د شاه في الدين قادري صاحب و مدر تدبا د شاه في الدين قادري صاحب و مدر تدبا د شاه في ميان با مخدور و بي كر عطائد بين كر جس سر ال جلدى المباهدة بي سهولت موئى ميان دو نون حصرات كابي شكر كذار بون .

ترجه کاکام نیک علالت کے با وجود جاری ہے۔ اِلْمَاءاللّٰہ بِهِ فَلدافِتَام فِرِبِهُوگا ۔ اِدادہ ہے کہ اگر ندگی دفاکرے تو حصرت سیّدشا کا نلام کی قادری الموسوی کی دوری تھا۔ کامی بڑجمہ کیا جائے۔۔

حفرت على تريك اورآب كار من كار نامول يرميك وفرز ترميان ميد دويدالفا درى عادف الم الكربوط رمالد ميرد قلم كرد مي الله الماللة ما

یکی ملدباید ترکیل کو بہنج مائے گا۔ رچاراؤل میں حصرت سیرنا عُکھ آبِ غنی رضی الترعنہ کاس دفات مشکنہ کی بجائے کاتب فرماننہ کا دیاہے۔ناظرین جمت فرایس ۔

> أبوالفضل ت يرخمود قادر كا ( ما الل شِش ع )

> > (20-7- 175)

نتج دروازه حدرآباد ۲۲۵ ترم و از مولانا علیم میر مختر قبال مینی مقد صدر بیش آن کن

علمایک این قدر بے وانسان اور انسان یر قرق کر ایس معاون ہوتی ہے ایک دہ بوعلم سے آلامتہ اور دومرا وہ جو بلم سے باز بہلاعالم دومرا جائی ۔ بحرما لم اور با آلی وہ بوعلم سے آلامتہ اور دومرا وہ جو علی مالی و برگی تغرب کی تاریخ ایس کے وہ جو مطابع کی وہ بھی تاریخ ایس کے جو نہ صرف خود بلا کا المر بر تقرف بلی بر کمال رکھا ہو ۔ بھران علی ویلی اور آنے والی نیوں کو اپنے علوم سے بہرہ مذکر آ ہو ۔ اور رکھا ہو باک ایس میں حضور تی کرمان الشام میں کران کی اور آنے والی نیوں کو اپنے علوم سے بہرہ مذکر آ ہو ۔ اور الشرابی کی اور ایس کے اور ایس کی طرح ہیں ۔ اور الشرابی کی اور ایس کے اور ایس کی طرح ہیں ۔ اس کے کہ اور ایس کی طرح ہیں ۔ اس کے کہ بی اور ایس کی طرح ہیں ۔ اس کے کہ بی اور ایس کی طرح ہیں ۔ اس کے کہ بی اور ایس کی طرح ہیں ۔ اس کے کہ بی اور ایس کی طرح ہیں ۔ اس کی کرو ایس کا ما کا میں میں جو ابنیاء کو خاص ہی ہے ۔

منالواده مو تفوید کرتی در المراح محفر سیر علام ای قادر کا الرمی خات اکر و بیاسین معفر سیروکا قادر کا قادر کا الرمی خات اکر و بیاسین محفر سیروکا قادر کا قادر کا فرات با برکات بھی شام کے اسی زمرے بی شام کی جور خود عالم مبتحر بر تے ہیں بلکہ اپنے فیق کم سے ہر دائید سلم کو کا لی سادیے ہیں۔ آب علوم ظاہر کا دبالی کے جاس اور کتیر نصابیف کے مصنف نصے آب کی جور الموانی آبالاً آپ کے بتیجو کی کا بنوت اور آب جارہ کا لکمال ہونے کی کویل ہے ہر تصنف بیک میں دور ایسا محمول الموانی آبالاً آپ کے بیری کا المحکور ایک شاہ کا میاب ایک بھر نام مالوک کا المحکور المحکور الموانی کے جسٹے المحت المحکور ال

الكرة البركارة المراب المعلى المائة القضائل - ١١ - رمالة آدم المرب ١٣ - فرالفن مم ١٥ - رمالة على بخرير - ١٥ - خلاصر درك فقر - ١١ - دائرة المحنس - ١١ - مفتاع الغراض -١٥ - اوراد غوش - ١٩ - مواعظ غوش - ٢٠ - دوراق غوش - ٢١ - عقايم غوش - ١٢ - عقايم غوش م - ٢١ - عقايم غوش م - ٢٠ - ويوان مندى - ٣٠ - ديوان مندى - ديوان مندى - ٣٠ - ديوان مندى - ٣٠ - ديوان مندى - ديوان

تاريخ كايد الميرراب كوسكاف ساعت كى كاشيس جوعظوطا كى شكل يرتضين دِست بُرد زیارے محفوظ نہ روسکیں ۔ اور جو کے رہی دو بی اور فارسی میں تربر کا گین فیس بس سے استفادہ برس واکس کے لئے نامکن تھا ہی کھے تھڑ کی تھا بنعت کے ساتھ بھی ہوا۔ ا كي الله الله في سيكي نابيد موكسي را درجوما في راي ده بنشكل مخطوطاً فاركايل تحرير كَا لَيْ مِي \_ تَفْرِيبًا لِكِ مِنْدِى قَبِلِ مُولانًا مِهِ إِنَّ الذِينَ صَاحِبٌ لِيَ أَبِ كَيْ تَصْرِعَتِ وَالْلِلْرِينَ نْ مَعْ كَا يَكَىٰ يَرِيمِي نَايِابِ بَوْتَى يَجِيلِ اللهَايِعُ · اللطيف كَا رَجَدِثًا ثُعَ كَيَا هَا جَو مولانا وبوالعصل سرجمود قادري (موظف شِن ج اكا محنت شافركا عنجد عما مولانا فراس وقت الدارد ما اظهارك تقاكم شكواة البنوت كالمحار ترزانع كيا ما عدا المارك كالواب كادوركا المصابيف كم مخل خزيزة العبام كاحيزت كاحاراب ، اكثر دبين مصنّفين في السيخوشيكي کی ہے۔ اس میں میشار اکا برین اولیاء وصوفیاء کے اذکار میں۔ اس کا کتب (۳۳ )میسکومیں سِمْل بي ماروع الالعام اوران كي عمراصحاب كروكار سروع الوكر حفرت مید او مناه ملی قادری الموسوی کے دور کے منظما عضعظام وسوفیات کرام کے افکار برختم برقاب زیرنظرکا ب منکواہ البوت کے ترجے کی جدرا ول ہے سیجی مولانا ابداعف سی تحمود قادری کی محنت شاقة كا بنوت ب كمولانا في با وجود الخاملالت كم اس كتب كم ترجي اوراس كا اخاعت كا بعض أعفايا اود أسلط كابها كاميابي سيخلار بوعى ريب جلدا الكاب كوة القوت كم تقديم اوران كَا قُولَ مُن مرقوم بن عِندَات خاكوادون كالقضيل اقطاب الدال اعيات كاذكر صوفیوں کے افتیام اوران کے مثارب بربحث کی گئی ہے ۔اس کے مطاوہ معنور خاتم الا بنیاء محمد منطقی صف الدر اللہ علی مرائد مل کے احوال تفعید اللہ منکوری ۔ خدافاے راشدین عیرہ منظرہ

المحاب امّنت اورا محاب صفّه برمجلاً روشَى في المَّيْنَ بِي عِلاً روشَى في المَّيْنَ بِي مِ

از روزناملد رسمائے وکن اجدر آباد اندصل بروی ) فورخد ۱۲ داگست ساعداء . روزشند

## په ترجره په

از مولانا يرمخ شديفي قادي

میردة البنوی المیرام کے احوال کی این ۔ ا کار بخ واس کے معداد العض صحافیرام کے احوال کی این۔

بینوں کا بول کی طباعت بہت ایکی ہے۔ قیمت علی الرسیب مبنی رویے بیڈرہ ردیے

افدون روئے ہے۔ لے کا ہم :۔۔

۱ - سَدِ محود صاحب قادری برکان بمر ۱۲۰ م م و فتح در داره -۱ - کتب اشاه تاسید برخط مای مارک . سور استو دنش یک و بو مور میار -سور استو دنش یک و بو مور میار -۱۲ - انجاز برنش کرس چهسته بازار -

(از اخیار دوزنامیسیاست حیدگابد (انحولپرلی) (مورفد میر بنمبر ۱۸۹۲ روزدونید) المناق النيوت

#### بسدالكتان الأعينية

# مشكوخاول

ا عوال الهير المومنين الله الله الفالب حضوت على ابن ابى طالب عليه السلام وحضوات اعدة طاهرين سلام الشهري جمعين

آب اسدا ملّ الغالب، پیشو ای معونیان ابن صفاء مفت دائے اصاب وقا ،امام المتارق والمغارب کے القاب سے موسوم ہیں ۔ اب

### فصنيلت وشرافت

حضور نے فرمایا تمہ یکون التحوج یون اس کے بعد خلل واقع ہوگا جس سے مراد قتل وفیاد اور قروع د جال ریا جوج و دابتر الارض وغرہ ہے اورو نگر احادث میں اس بارے میں متعدد تغیر الفاظ کے ساتھ وارد ہوئ ہیں ، طول کلام سے اتفاقیے سے چھو اردی گئیں ۔ مشقلعہ کی بوں میں انہیں و بچھا جا سکتا ہے ، فحقر یہ کہ اگرچ امرالومین شربیت میں تعلیف اور عشرہ میں بھی جو تھے مزر پر ہیں ۔ لیکن و و سری حقیقت کے اعتبار سریام الله علی الله عباد وربارہ الامر الله میں آب بیلے الم ہیں ۔ ہی وجہ ہے کہ بخاری اسلم میں میں وجہ ہے کہ بخاری سلم الله علی الله میں آباہے کہ انفرت علیم الله علی محمد فی حدیث میں آباہے کہ انفرت علیم الله علی محمد فی حدیث میں آباہے کہ انفرت علیم الله میں عصافی و حدیث عدیث و حدیث عصافی و حدیث عصافی و حدیث عصافی و حدیث عصافی و حدیث عدیث و حدیث عصافی و حدیث عدیث و حدیث و حد

حضرت امیر المومنین کی ولادت مکہ میں واقع فیل سے بع سال بعد حمیہ کے دن سمار روب کو ہوئی۔ ولات ے قبل امیر ابو تی تب مین کے سفریہ گئے ہوئے۔

قے۔ وہاں اہوں نے ایک مرد زابد کو دیکھا جن کے ستیق مشہور تھا کہ ان کا عمودہ اللہ سال تھی اور اس زاہد نے ابو طالب کو دیکھا اور ان کی بڑی تعظیم کی اور مہبو ہیں بھی لیا۔ در بھر وریا فت کیا کہ آپ کون ہیں ؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ ہیں تریش کا ایک آ دی کو بھراس نے وریا فت کیا کہ کس قبید سے ان کا تعن ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ بنی ہاستم میا اور کہ ہم میرا متلق ہے ۔ اس کے بداس فراہد نے ایک کو ابو طالب کے مراور جہرہ کو بور سے میرا متلق ہے ۔ اس کے بداس فراہد نے ایک کو ابو طالب کے مراور جہرہ کو بور کے موالہ کہ المحرف ہوں کہ مرم ضریف کے ایک مجا ور سے مجھے طاویا بھیراب نے نام موت نہ دی بہاں تک کہ مرم ضریف کے ایک مجا ور سے مجھے طاویا بھیراب نے نام در یا فت کیا تو جواب دیا گہ آبو طالب کو ایک اور میری جو بالے طالب نوجھا تو کہا کہ جو بالے طالب نام ابو گھا اور دوسرا ولی جس کے والد کا نام ابو گھا اب خید المطلب کے دو برتے ہوں گا اور دوسرا ولی جس کے والد کا نام ابو گھا اب وی کا اور وی بن حول کی عرب نی صول کی عرب نیس سال سوگی تو وہ ولی خدا بید امود کا دار ان کی عمر وہ سال موگی تو وہ ولی خدا بید امود کا دار ان کی عمر وہ سال وی تو وہ ولی خدا بید امود کا دار ان کی عمر وہ سال وہ نئی بید ام ہو جگے ہیں تو ابو طالب نے کہا کہ میں تیس ام وہ کے ہیں در ران کی عمر وہ سال وہ نئی بید ام ہو جگے ہیں تو ابو طالب نے کہا کہ میں تیس ام ہو گھا ہیں در ران کی عمر وہ سال

مرد میں سے تراہ نے کہا کہ اے ابوطائی تم کو نیٹا رہت ہوکہ اس سال بہا رے صلب سے ایک فرزند بیار ا ہو گا جوامام موسلین ہو گا. اور کہا اسے ابوطالب جب ہے مکہ والیس موتو اینے بھیے محکے میک کم بن رعری سے بہت بہت سام عرض کھا سے ۔ اورگاہی دیتا ہے کہ عذا ایک ہے اور آپ تحد اور بنی خدا ہیں۔ یہ قبی کب ہما وی میں ہے کہ الرائيس مربول كے اور الهني برنوت ختم مبوكي عب طرح وه ظائم البنوت مهول کے ای طرع ممارے لڑے سے والبت فاہر ہوگی اورفائے ولایت ہوگا۔ ابوطالب نے زاہدے اس کی صراقت میں فاق والیں ملیب کی اور کہا کہ اس امار کے خشک دریات سے تارہ میوہ مے تو میں مجون کئم جو کھو کھے سو وہ یے ہے تاہد نے دعاری اس و وقت ورضت سرمز ہوگیا اور دو تازہ انار اس پر فاہر مہوئے زاہدے ابوطاب کے آکے انار بیش کیا اور ابنوں بے اس میں سے محید دانے کھائے انعقد ابر فالدی دان وخندان زابرے پاس سے نکلے اور جب مکہ یہونے تو ایر الموسنی صلب بدری سے رج ماوری میں سفل ہوئے۔ اور جب حل کی مرت بچری ہوئ توفاظم برنت الرؤواتى تين كالمي فانا محمد كے طواف ميں متى كد انك فاص الر محمد بر فيا ہر سجا اور جو مقط طواحث میں آ تحضرت علیالساں م کامن میری طرمت سے سجدا اور بوجھیا، بیل کہنا ہوگیا ہے کہ متما ما دیک متیر ہو گیا ہے میں نے صور تال ومن کی فرمایا ایم فاط مرات يدراكرين التخريمة ارا درد زياده بوتو خار كعبر اندر جاء أكد اس بيب ايكسافلاكا رازم عباس ابن عبد الطلب كبية بين كه ايك روزريت الرام مين بميا الوا قفاكم فاطمه سيدين أين حالانك وه ما معرفقيس ادر ٩ بين كاهمل مو ديكا عما اورطواف مين مشغول ہوگئیں۔ یکا یک آثار در دہا ہر ہوئے اور باہرجانے کی طاقت نہ رہی کینے نگیں کہ اپنی اینے گھرسے بان کے وسیلہ سے محبریہ یہ ولادت اسان کرنے میں عباس فرمات بي كرمان سند ومجهاك خان كعبرى ولوار كلل مى . اور ما الد اندر كلين اورغائب سومئيں. ميں نے چاہا كر اسے اپنے تھرك أؤل سكن ير نہوسكا. حِرقع مدند سور فاطمه یا برنکلیں توسید سے ہاتھ میں علی کو پکڑی ہوئی تقیں ۔ کہتے ہی کامیروسی مع بیشتر کسی کو خانہ کعبد سے اندریں اسونے کا ضرف حاصل بنیں موا۔ اور للہ آئندہ موگا

مشكوة ادله

يرا ة البنو*ت ا* 

الغرض فاطه على مع ما تع حرم سے باہرائیں اور امیرالمونین کو گھرلائیں اور جھور بیں رکھدیں اس کے بدابوطائب کو بشارت دی گئ اور وہ مجولے کے پاس آئے تاکہ نومواود كو ديكھيں ۔ اميرا لمومنين نے معمولے سے ہاتھ بامرنكالا اور اپنے باپ مے ہاتھ كوكرليا امدران کے منبر کو توجا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ماں جب جمو ہے سے قریب انٹیں توان ك مندكو تقورًا نوچا ـ ابو طالب نے بوجھاكم اے فاطر اس كاتم نے كيا نام ركھا جواب دیا کہ اس کا نام اسد ہو نا چاہئے ، کیوفکم اس کا پنجہ شیر کے بیجہ کی طریع ہے ولادت ی طرا فحض تر کوبیونی اقد آپ نے دریا فت میا کم اسکا کیا نام رکھا گیا ہے عرض كيا كياكه بات تهي نام ركها اور مال نه اسكه أ مفرت فرماياكه ال كانام على في بناطم نے یات می اور کہا ضاک ضم میں نے ہاتف سے شاکہ اس کا نام علی رکھو۔ نیکن میں نے اس کو فنی رکھاتھا مقصور بیان یہ کہ اُنحفرت صلی اندعلیہ وسلم ابوطالب کے گھر تشریف لائے اور جھومے کے قریب میں اکا کو مولود کو دیکھیں۔فاطمہ شے کہا کہ لڑ کا بہت وليرب بھوك كے ندىك نو جائے كاس كى شركى خصلت ہے ، يا ب مے شما ورمير چرے پراس نے فراتش بداکر دی ۔ ایسا نہ مہوکہ آپ سے بھی ہے ادبی کہ نے آپ نے مزمایا علی کی ماں ایسا ہرگز منہیں ہوگا ۔ اور عمورے کے سانے اکریے کو دیجھا ۔ امیرالموسنین سورہے تھے۔ جب انحفرت سے گھیوی خولنبوامیرالموسنین کی ناک میں بہونی کوبیار ہو نے ۔ اور اُ محفرت سے جال مبارک پر تظریق اور آپ کے دد کے مباوک کودیکھ كرينس سے - افخرت ان كو كہوارہ سے باہر نكالا ـ كدس مے كر بوسد ديا ادر اپنى زبان امیرا موسین کے بہتہ میں رکھی۔ جس کو وہ چو سنے تھے۔ اس طرح انحفرت کا معاب مبارک ایرالموسنی نے نوش کیا۔ اس کے لبد انحفرت نے طبعت امر افتا یہ طلب محیا ا ورامير المومنين كو طشت مين ركوكر افي ما تحد سينها لايا - چونكر سيص طرف وصويا مذ مي من امير المومين خو مجود دوسري طرف ليط مي . بينراس مي كه كول ستخص ان کو بیٹا ہے۔ اَفْظُرِن یہ دیکھ کر رو نے لیکے فاطر نے و دنے کی دجہ ہو تھیں۔ فزمایا کہ الماديك ربابول كرس الوكا يو الخيركي سے بدا عے بہتے دعذي بلاك كي۔ حين طرح مين فے اج اسے دمعوریا ہے وو آخری دانا مجھ دھوسے گا۔ احدیس بھی اس کے سامنے ایسا

بى كردن كا - يوراب كيرات بينائ ادرمان سركها كرسي سال اس كا نام عن ركليد كية بين كذاى دور سے اير الموبنيون أخفريت كے افوش سي يروش يا ف سے . الومنين الخال لائے تو آ خصرت نے انکی کنیت بجائے ابو آتحن کے ابوتراب رکھدی صاحب شوابدالبوة كية بين كل الورّاب اس ك كهاجائه لكاكد ايك ون أخفرت حضرت فاكر كم محمد تشريف لائد اور بوجها كر سرد جيا كا يج كهال سف سده سف كهاك يا رمول الله بيرے اور ان ك ورميان كم تحوار بوكى ص كا وج سے وہ عصدى حالت ميں با ہر جيد ملت مين . أ ففرت نے ساتھوں سے مايا كدويكو وه كمال دين - أكب شخف سے اكر الله في دى كد يا رسول الله وہ مواي سجد ميں ميں يا تحقرت احقے اور وہاں بنیے دیکھا کہ علی سور سے ہیں جا در مندھ سے گر ير كاندها فال الوده موكيا به . أ ففرت ملى دست مهرك سعمات كالمدونولي فلم يا ابو حواب مدر وخة الآحداب في به كدا مخفرت معمرة مے وہ سرخصالی امیرکو بو تراب سے مستوب کیا. جیاکہ گندی ہے کہ ابتداء سے امیرے افر ك أعوش من المدورش بالقاور سائف ربع بيال كم مجرود فالمراء مال مفرت فالمراو امير ك ين ايك جره على محتق كرويا كيا. ايام بَوْت سے بجرت بنوى لك اكْرِيزوا ادر سريات مي نتريك رب ادر اعفرت عربي مهد حنفاء مي ان كمرد معلا حضرت عثمان تفاكل منبادت كے بعد ايك جاعت اسيد كيابى أَنَّ أُور كَذَارِبُ مِن كِي كَمْ حَصَرِت عَمَّانَ كُوفِهِ مِد كرديا كِي الكَّرِظانَة ی جر ای کے کم میں اہرت بنیں ہے ادر فلیف کا مو ناصروری سم أب اشاده فرط مي اب كاريوت كرس المير فرايالا دوستو مي اس ماما س كرى دليري بنيل بير را ورين بنيل عاميّا كه كون متفق ميري بيون كريد مجمع جعورو.

اور اس کام کے بیر کی دوسرے کو طلب کرو طلحہ و زمیر موجود ہیں اور ان میں اس کام کی اہلیت ہے مکن سے کہ وہ خلافت کی خواہش بھی رکھتے ہوں کی لوگ طلحہ کے مرکان پر ہو نے ادرامیر المومینن کو بھی اپنے ہمراہ نے گئے ، امیر نے طلح سے کہا کہ اے ابو محد سے جماعت سیرے ماس کئی تقی آور مجھ سے بیدت محرنا جا ہتی تھی. سیانے کہا کہ میھاس معاملہ میں دلمیسی بنیں ہے ۔ نہ مجھاس کا احتیاج وصرورت کے ہے۔ تم ابِا ہاتھ بڑھا و تاکہ میں تم سے بیت کرول ۔ طلحہ نے جواب دیا کہ لے ابو الحسن آپ اس كام كے بئے زیادہ موروں اور اولی تر میں . خلافت آپ كاحق ہے۔ امير نے كماكر عمر اندلیٹ ہے کہ اگریس خلافت قبول کورس تو بہاری جانب سے خلافت فلام مبولی طلح سنے كها حالتنا و كلة اے ابوالحس خواك فلم فيكرس الي كوئ بات نهم ول كا اور نہ ایساکام کروں کا کہ جس سے ایکو ناگواری ہو۔ ایٹر المومنیس نے کہا کہ کیا تم اس بات کا عہد کرتے ہو اور فغا کو گئاہ کر تے ہوا طلق نے کہا میں اللہ اے عبد کر خاہوں امیر نے کہاکہ انتواب ہم نسیر کے پاس جائیں گئے اور میں بات ان سے بھی کہیں گے۔ طلحہ نے کہا جن ومان بردار سوں۔ ادر ان مے ساتھ زہیرے ہاس کئے ادر امیرے وہی کلمات وقلع ہے تھے سے زیر مے کہا زمبر نے می وہی جاب دیا جو طفی نے دیا تھا۔ اس مے بعد امیر الوسیق زیرے ماں سے باہر کئے ادرمسجد بنوی میں تھا عند ہو ہے - اوگوں نے اکپو گفیرایا ۔ اور دہی بات منتفقہ طور پر کس کہ ہم خلافت علی علی اسلام پر رامیس . اور یوش و رها مندی بلا جرا واکاه کید مطبع اور فرما برواریس گی امیرنے کہا کہ " ج تومالیں جائ اوراس معاطرین خرب افرسرکو اور مھرکل آؤ ٹاکدالی ماملہ میں تم سے راسے لی جائے۔ کہتے ہیں کہ دوسرے روز نوگ قبل اس کے کہ اميرالومين مسجد تشريف لائن جع بوكة - اليرمبري تشريف لاك ادرافدا نعالی کی تعربین کی ا در آنخفرت بر درود بھیجا اود کہا کہ اسے لوگو آج کام کا آغاز مو رہے اور خلیف کا انتخاب مہارے ہا تھ میں ہے . فیل اس کے کہ زمام احتیار

ہا تھے جائے اس یا رہے میں فور عور کولو ادر حیں کی کواس کے قابل یا واس کو

افتار دو- مين على الإنالي فالب مها ر ب سائف موانقت كون كا اورس سخف كرتم

نتنب کردے میں بھی اس کے انتاب پر رضا سنر ہوں کا سجد کے ہرگرشیم آواز آن کہ ہم آج بھی آمید کے اتو ہی جیسے کہ کل عقد، باتھ بر عائیے تاہم آیک برفت كري الميرالموسين في جب يه حال ديجها تووه خامرش ، و كلي ملي من عبدالله كلم ع بوٹ امیرالمومیش کابا مفریزا۔ اور سبت کی طابح کا با تھ میں تقا اس سے اکہ اور ے جنگ کے دن اسکو زخم ہوئیا تھا قیصہ تن جا برے کہاکہ یہ عجیب بات ہے بہل ہات جواج بیبت سے لئے اعلان سن ہے۔ خدا کا قسم ملخہ کی بیب یا سیدار م مورگی۔ فى الجلم جب طلح في يعت كى توانك لعبد زكتير التع أوربعت كى - اس ك بعد مسام مہاجر والفارے جو مدمنیہ میں حافر تھے بیعت کی اور اس طرح اس روزے امیرالموسنیس کی خلامت قائم ہوگئی ۔ امیر نے فرما یا کہ عثمان خمو دفق کر د۔ الفرص ینن روز کے عب ر ابنیں ایجا کر بقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس سے میدا میرالومین نے فرانیا کہ جو کھو عَمَا أَن كَ مِمَا نَ مِين مِيتَ المِمَالِ كَى ملك بعولائي جائد اور مانقي مال ورثناد سے لئے تھوڑ د ما جا كريست المال كى ملك كومها جها در الفارير نقشه كودى كلى ميخف كومين تين دين سيات. جب حفرت عاكبيد جج سے دائيں موئيں اور مديذے قريب بہر پنیں تو انہیں عثمان کے قبل اور خلافت امر کا حال معلوم سرواکها که حذا کی نسم میں عثمان کے حون کا بدلہ طلب کر دں گی ا در فاعوش زر مہول گئے۔ اس سے بید وہ مدیت نہ آیک اور وہیں ہے کہ کی طرت روا م ہو حمیں افریں یہ واستان میاویہ رہ نے سنسٹا در کہا یہ کمس طرح ہوسکتا ہے کہ عثما ک كانون بهاياجا ك- اورانك دوست خاموش ربير - اكرميرى عررى اورابل شام میراسا محق دیں اور مدد کریں اور جو تحجیران کے گھروں میں ہو دیں نوملیں اقدام کرسکت ہوں۔ اس خصوص میں انہوں نے ایک قصیدہ کہا جس میں ایا ارا وہ خون کا بدارلینا کلیم كياروه قعييده مشهور مهو گيا اور مدينه بهو نجار مغيره بن شعيب نے جب سناتو وه ايرالمومنين مے باس نے اور کہا کہ میرا یک مشورہ ہے احج امیر فبول کریں توعرض کروں گا۔اور كهاك ايرا لمرمنين كومعاتي برسمشه نظر ركهنا چا جيدك اس ومت شام كاصحورت ان ك ہا تھ سب ہے۔ خلافت کے بارے میں مجھے کس کا اندلیشہ بنیں ہے سکن معادید کی فالفت

Jajaje A

كا الدائيد ب الريام كالوايت بدائين بتدريد منابره وسند مقرر كر يا جائ و وہ نوش سوکر آیکی مخالفت میں تدم نہ اکھا یں گے . ایرالموسین نے کہاک اے ليره يرمستوره تم نه بيت احيا ديا اور من اتيي طرح سمهما سول كه فجه معاويه بركف كمن جاسي بين أنحفرت برافلدتنا في كايه فرمان نازل مواس في ما كُلّْت مُسْتَخِبُ المُسْفَلِينَ عُضَائًا اللهِ عَلَى عَضَاءً اللهِ عَلَى معاويد على الرين كرف عالم عن الرود ال کے ظلم اور اسراف کا حال مجھے معلوم ہو دیا ہے میں بنیں جاہت کہ ان کو مسانوں بیا کے بناوب اور می علاقہ کی حکومت ان کے نبیر د کروں ۔ اس سے با وجود میں انہیں الیہ مکتوب مکھوں گا۔ اور مسلانوں نے جرمیری متالجت قبول کی ہے اس کی اطلاع دے مر اہنیں اپنی الماعت کی دعوت دولگا۔ اگر اہنیں تو فیق ہو تو وہ مبیت کریں گے اور معامله رنع دخ بوجائے گا۔ اور اگر الکارکریں گے، اور نزاع و خالفت شروع کریں کے تو بیں اس معاطر تو قد اسے میٹر دکر دونیگا ۔ اور دیکھوں گاکہ کیا صورت بیش آ تی ہے اس كربندام الوسنين كاروبا وظلافت ميس مشؤل مو كئي اوراين اطراف واكناف ك عمال کو اینا فرمان بھیجا۔ العقد دوسرے روز طلح و زبیر امیرالمومنیوں کے پاس اسکے اور مها كر عمر كے لئے ہم كم جاناچا ہتے ہي اگر امير الموسين اجازت ديں الا ہم روان ہون مح امير في كماك تم عمو كم المرتب ما جار مي ما مي موين جانا بول كاتما را والم معماكيا المال بعد میں نے بعد ہی تم سے کہا تھا کہ مجھے طلافت سے دلجسی نہیں ہے اور عمی مہاری بدیت کرنے تیار سول ملین تم نے قبول نرکیا۔ اور اب دوسرا حیال کراسے ہو اور کہتے ہوکہ ہم مکہ جاتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ تہا رہے خبر کو ایجی طرح جانت ہے جہاں چاہتے ہوجاد وونوں نے سرینے کر لیا اور کھے ہز کہا اور ایرالومنین کے یاس سے بالمر نظ ادر مكر م من رواز مو كئے العقدج مكر بہو يح تووياں عالمية بني امير كا ايك جا عن كرمانة موجود تقين رجب البني معوم الكي اور زيتر آگ بن موست وش بوئن ادر في لفنت امير كالختر اراده كرايا

منو آمیہ اس معاملیں مفریق عالیت کے عربے سو کئے اور عثمان حرب مؤدن کا بدار طلب کردنے کا تر فیرب دی۔

مشكواة البنوت كل

اس كامند بالم مشورد كي كرس جانب روان مول. رئير من كها كرشام روان مولك كه وبال فوق اور عال على اللوه معاديه على موجود بين جر على سے عداوت رقصت بس. ا کروہ ہماری گزارش سن لعبی تو ہمارے بہت سے کام آمان ہوجائیں گے. ولمید بن عقبہ سے کہا کہ شام سے اور معاور سے سما راکام نہ نکے گا کہونکہ جب مخالفین نے عمان رہے کا محاصرہ کیا تھا تو اہوں نے معاویہ کو سکھ کران سے ایداد طالب کی تھی لیکن اہنوں نے قبول نہ کیا : و وسری طرف کا الادہ کر داس بنا ریر شآم کی روانگی کا الاده ملتوى موديم ليقره رواز مو كه - ام ليم كمر ين تحقيق جب وه الس الدام سي واتف بويس الوامير المومنين كو خط سكه كرتام حالات ان عظم مين لا كير امير المومدنين نے محر بن اب بحر او ملائب می اور کہا کہ تم نے ساکہ متباری بین عاکستہ کا کیا اطارہ ہے. بیلے تو وہ خان کعبدسے با ہراً بنیں اور دوسرے ملح آور زئس کو میری مخالعت براکسائیں اور اپ اید جا وت بناکه ایر معظلات بعزم خلک مهره کی جاب ر دانه سو مکیس - فقربن ای بحرف كهاكد امير الومنين كے مقابر أمان سعد فدائے تعالی جا ہے تو آپ كوكامات كراع اس كے بيدا ميرا موسنين نے داكوں كومسجد ميں طلب كرنے كے سنے كما جب وہ حاضر سوے تے توفر ما یا اے لوگو افا وت امیر کی یابندی هزور ی بست وس ورن کی تھلان کا د لوالامری اطاور و فرمان بر داری میں مصمر ہے جمہیں معلوم ہونا جائے ك طلحه و رئير كو ميرى خلافت ليندنه آئ - اب ايب جماعت النول نياب كي سي اور کو سے بھرو کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ میرا الادہ ہے کہ سی بھی بھرہ سے او نکلوں ا وربيع ان كل ا فهام وتفهم كل انتها في محرست ش مرول أحمد يه اللحت مرمي اور جك بمشره ع موس توال مع ما فق منك كرول حتى بيعكم الله بنيسنًا و هُوَ فَنْدُ الْسَحَاكِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَهِ فِي إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا مد منگ کی ا متعداد سید اکریں . لوگوں نے امیر الومنیس سے جب یہ بات سی تواند نے اس کو قبول کیا عاکشہ میں جا عت کے ساتھ مکہ سے دوار ہوئیں ۔ جب وال المكار يهو على تو دبال مح كنة مولك الله على الماسة عمل المالك ندی ہے کہا گیا کہ اس کو خوامل کہتے ہیں۔ عالیتہ صرف کا ل سے او بیف کے بط کہا،

و گوں نے بر بھا کہ اس ک کیا وجہدے عائشہ نے کہا کہ عیں نے حفرت محکم علی ص ر سے کو یہ کہتے ہو کے مسان ہے کہ میری بیوبوں میں سے ایک بیوی نواب کے کن دے ہو بیں گاتو وہاں سے کتے بھرکنا شروع کریں گے. ا به حميره تم وه عورت ندين - اب مين مس طرح تم سي موافقت نه محدول كي اور میں سے والیں ہو جا ونگی . اس جا فت نے تسکین دی اور ایک جگه السے جب آفاب نكل توعبد الله بن تربير في الله تدبير كى الداس مقام كے ياس لوكوں وجع کرے یہ کہنے ہے اسم کیا کہ یہ خوات کی ندی سن ہے۔اسلام کی ہر بہای جاعت متی جس نے تھے ف گا ہی دی ۔ عاکشہ رضی ا مترعنها ان ک گواہی سے اعتما و ترسے محم ر وان ہوئیں یہاں تک کر بھرہ کے نزیک بہریج گئیں ۔ امیرا لمومنیں بھی فوج کی تیاری میں مشغول سو گئے ۔ اور ہر طوف سے وگ بیر نجے سے بہال تک کردوں نہرا۔ سوار اور بیا ده جمع مرو گئے۔ جب دونوں جانب سے صف بندی مونی توام الومنین نے مصلحناً ایک ممتوب محکر فریق مقابل سے ماس بھیجا جس میں جنگ سے بازرہنے كى نصيت كى جب يد مكتوب برُمعا كي تراس كاكو كى جواب تحريب بنين كيا كيا عائش في اب د پاکه میں ان باتوں کوسننا بنیں چاہتی۔ بیرجانتی ہوں کہ دلیل جمت میں علی کے سیا تق سر بہنیں آسکتی ، جو لوگ حضریت علی کا مکتوب لے سکتے تھے اہنوں نے والیں آ کر بحد کھیر عالميش سے سناتھ اميرالمومنين سے بيان کيا . اس مے مدیجی کئ بار اس الموسنين سن الهين اليج كر النهام وتفهيم ك كوشش ك. جب النابين كالمياب بنين موى توسروامان لنكر كو الايا اور وه حب طاهر بهوك تو آب في المف كر فلد ديا- انحفرت بر دردد کے بعد فرمایا کہ میں نے جحت جام کردی اور جنگ کی آگ کم کرنے ے لیے کوئی کسر باتی نہ رکھی . لیکن کوئ ملتحب نہ نکلا اور میرے پاکس ا بنوں نے کا ایجھا کہ فیگ کے لئے تیار ہوجا کہ اور سیان میں مقابر کرو کران لوگوں نے فرائوش کر دیا کہ میں وہی علی ہول جس نے ان کی صفول كو توط ويا اور ان كى باب واواؤن كوتنل كي وه تلوال من سي مين فانك سر کا لیے تھے میر سے ہا تھ میں موجو دسہ اور وہ نیزہ جس سے ان کے داول ک

بھیدا تھا وہ میرے قبعنہ میں ہے۔ میرے بالدو قوی ہی اور مجم سے فیج وظف کا وعده كيا كي سهداس مع اجداب الحف اور اين تشكر كو درست كي -اورموادول اور بیا دول کی صف بندی کی اس طف سے عاکشہ رضی انٹرین با ہر نکلیں اور وہ مودج میں بیمٹی ہوئیں تھیں جب روان کشکہ ایک دوسرے کے مقابی صف آرار ہو گیے امیر الموسنین بامرآکے اوران دونوں معنوں کے درسیان کھڑے ہو گئے آپ آنحفرت کا کرتہ پہنے ہوئے تھے اور آنحفرت کی جادر کا ندھے پر ڈانے ے تھے . آپ مے سرتیوسیاہ شکل تھا - آپ اس اونٹ برینٹے ہوئے تھے جس پر رسول تھ صلى الله عليه وسلم بيئے تعے جو جنگ كے وقع بساكسمال سوتا مق واوراس كانام دلال تحا. الدبلنداً وازسے پہال کہ زبیر بن عوام کہاں ہی سامنے آئیں۔ تہیرسامنے اسے تو الميرة فيايا الاعتبالله تم يوكياكام كررس بوكس جزن تمييل اس ك لي اً ما دہ کیا۔ زبیر نے کہا کر عمال کے خون سے بدلہ کی طلبی نے مجھے اس بردا مادہ کیا۔ امیراللومنین نے کہاسی ان افترتم اور تہارے ساتھیوں نے ان کوشہرید کیاتم قعامی کن سے طلب کرتے ہو۔ اور یہ جو کہہ رہے ہوکہ عثمان کوئم نے ماراتو البینے کہنے سے باند بر مس ن ان کا فول کیا ہے وہ مخاطب میا جائے گا۔ دوسری بات یہ سے کھٹال ے بچ ں کو لازم ہے کہ پہلے میری خلافت کا افرار اور افا عت کریں۔ اور عبراس جا الت كوجن بربر اينے باب ك تون كا وعوى ركھتے ہي بيش كري اور بير شرويت كے احكام كے مطابق عمل ہو گا۔ پھر ا بر الومنین نے زیسے سے کہاتم کو عمّان کے فول کا بدلہ ملاب كرنے سے كيا سروكار اورام الوسنين كو فمائق سے كيا ترابت ہے ۔ جووہ بدلہ طلب كرمي عیں۔ عمان کا تعلق بنی اسیر سے تھا اور عاکشہ کا تعلق بنی تمیم سے بید۔ اے زہیر میں تجھے قسم دیتیا ہوں اس خدا کا کہ حیں کے سوا اور عذا بنیں اور تمبیں یا دولاتا ہوں کہ ایک دن آنح فرت صلى الله عليه وسلم نے تم سے برجیا تعاکرتم علی كر دوست ركھتے ہو تو تم نے کہا تھا کہ میں کس طرح دوست نہ رکھوں کہ وہ میرے ماموں سے فرزند ہیں آنفرت نے زبایا کہ ایک ون ایسا سے گاکہ تم با ہر آوے اور ان کی ننانفٹ کم و سے یعین جا وك اى روزتم على يرفلم كرت ولدي يول مح أيرية جواب رياك واقع السا

مشكواة اول

سے رسوں خداصلی افتر علیہ وسلم نے ای طریع فرفی یا تھا لیکن میں بھول کی تھا۔ اب المجھے یا د آیا۔ آپ درست فرماتے میں اگر یہ بات مجھے یا د آیا۔ آپ درست فرماتے میں اگر یہ بات مجھے یا د آیا۔ آپ درست کے اور اوٹ کے اور منتقوں سے باہر نکل محمد وادی سباغ میں مقابل باہر نہ نکلت یہ کہا اور اوٹ کے اور منتقوں سے باہر نکل محمد وادی سباغ میں

قهام کیا په

جنگ جل مے بعد امیر الوملین نے بھرہ میں قیام کی اس سے بعد یامر واشتر جنی اور دوسرے الا برین نے سوال کیا اب امیرا الوملین کا اوا دہ محس جانب متوجہ سوے

كو فه كوروانگی

کا ہے زمایا کہ مناسب بر معلوم ہو تاہے کہ میں کو فری جانب جاؤل اور مجھول کو اب حالات مصاع کا کیا تق ضربے اور عجر جی کوئی لائد عمل جو رز محمد اب میں کوئی اب میں کوئی ہوئے کے اور جی کوئی ہو بی کوئی اور لواز م تنبوت بھا لائے۔ تقرافارت سے کوئی کو آپ کے خال کر دہ گیا۔ امیر المومنین سے فرما ہو کہ مجھے قعرافارت سے کوئی کام بنیں میں د جر میں میر جا کوئی کے جا ہو گا ہے گا ہوں اور اہل کو گا ہو ہے۔

المارة المراجعة

ک ای کے بعدا میں کے اور من وہ سے بہت سمر کے تھے۔ جب امیرا لومین نے اشر کی اس جواہ خواہ کے اور من وہ سے بہت سمر کے تھے۔ جب امیرا لومین نے اشر کھی تو اس علاقہ کی اماریت دی تو طی کی بن قیس نے جو اس وقت وہاں موجو دھ اس میں تو اس میں کا جا گئی ہی تا ہے گئی ہی اس سے بڑی جگ کی ۔ ابجام کا رضاک کو شکت بول ۔ ابدین معادید نے عبدار جمن بن خاکدین وہی کہ کو اس کی بدد کے لئے بسی ۔ انسر نیمی نے اس ے بی بڑی جمل کی اواز من کے بی دی ہے جھ اس کے بیا اس کے بعد جمل کی اواز من کے بیا اس کے بعد امیرا لمومین کو می ہوں ۔ اور اس علی ان الم میں ت کی اطلاع دی ۔

امیر المومین نے معاویہ کی مخاصت ادر نازیت معاویہ کی مخالفت اسلوم کرے برسر عیسر خطبہ دیا۔ حمد وہنت میں معاویہ نے اہل شام کا شک ہیں

دال دیاہے اور ان کے داول کوہری متا بہت سے بیٹا دیا ہے اور پر مشہرت دیری ہے کہ عثمان بن عفاق کوعلی بن ابوطائی نے مار ڈالا اور اس طریع اس بھی کام کو مجھے سے مندوب کیا۔ دستی کی بناء پر ایک فوج کی انسر بھی ہے جگ کے لیے دوان کیا۔ حبین کو میں ہے جڑرہ کی امارت دی ہے۔ ان الااسٹوں میں ہے جو کچھ گذرا اس وقت ان کی تفصیل بیان کرنے کی طرورت منہیں ہے۔ اوہ بفکر شام جھے کر رہے ہیں اور جگ کا اندایشہ ہے۔ ہیں۔ نداس میں صلاح و بجھی ہے کہ ان کو فصیت کے وں اور ملارت کروں۔ مکن ہیں کا ان پر افر ہو۔ کہ ان کو فصیت کے وں اور ملارت کروں۔ مکن ہیں کہ ای کا ان پر افر ہو۔ کہ ان کو فیمن کی دائر ہو۔ کہ ان کو فیمن کی اس مارے مرب کی اس طرح مرب کی ایک کا ان پر افر میں کیا ہے۔ اس کا در اور میں کیا ہے۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ امیر المومنین کی دائر ہوں کی اس طرح مرب کی جن طرح انجورت میں اندائی ہو کہ اندائی کہا کہ اندائی کو اندائی کی دائر ہوں اور میں کیا ہے۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ امیر المومنین کی اس طرح مرب کی جن طرح انجورت میں اندائی در درست ہیں ہیں اور دار ہے۔

و غان کی بیوت کی بی اوران کی الملانت و امامت پر المنی نے البول کے میں کا بی الموان در المات پر آلفاق کھا ، بوب جو لوگ حافر ہے الن کو بجال الموان در الله تو بولک حافر ہے الن کو بحال الموان کی میں در بولئ کا می ملہ تے ۔ اب رہائے فن کی میں دت کا می ملہ تو پر بہت مشکل مسکہ ہے ۔ الن کی میہادت کا واقد بیان کر نے والے کا حال مثن نا بینا کے ہے ۔ اور می کم می ان کی میہادت کا واقد بیان کر رہے والے کا حال مثن نا بینا کے ہے ۔ اور می کم می ای بی جا رہ ہی ہی ۔ اگر آگی جا عت ان کو دشت کو می ان کی مدد ہیں کی اور اس نے اہنیں مار ڈالا۔ اور جو جا عت ان کو دوست رکھتی تھی ان کی مدد ہیں کی اور ان کے مافر تھے وہ اس معاملہ میں در و نے بیانی سے مسنوب بیمی اور ان کے میں میں تو اس کا تصفیہ بیا سان بہیں سو سکتا ۔ نی الحیلہ تمام خواص دعوام مذری دی ۔ نو اب جو شخص مسیر می بیت ہے دوگر دان کر بے تو وہ حق جو بیا کے مذری دی ۔ نو اب سوات کی جو خوص مسیر می بیت ہے ۔ اور دن ہی کہا جا ہم اس کے دالا ہوا۔ بیت یا وہ اب سولتی جا وہ دیا انداز ہے ۔ اور دن ہی کیا جا ہم اسے ۔ اس کے حالات کی میکھتا ہے ۔ اس کی ادار دو کو کھتا ہیں دار دی ہی کیا دو کو کھتا ہیں دو اللہ میں کیا دو کھتا ہی دو کھتا ہیں دو اللہ میں کیا دو کھتا ہیں دو اللہ میں کی ادار دو کھتا ہیں دو اللہ میں کے دو کھتا ہیں دو کھتا ہی دو کھتا ہیں دو کہتا ہی دو کھتا ہیں دو کھتا

اس کمتوب کو بندکرے جاتبے کوا میر الموشین نے دیا۔ اور معاق یہ کے پاکسس کھیجا۔ جاتبے ہے معاق یہ کے پاس بہریخ کورید کمتوب ان کے جوائے کیا۔ اور دسید حاصل کرلی ، من و نیم سے فرط یا میں بہریخ کورید کمات کہا کہ است و بائے کہ کو کون ای جائے ت کا ہے جس سے عثماً ن نے مدد جا ہی گر جمہوں لے جہا کہ نہ کہ است و بائل مواق ہے کی لت عرف بر جاتبے کو والیں کروایا اور کہا کہ میں کہماً رہے ہا تھے کہ کو قالیں کروایا اور کہا کہ میں کہماً رہے ہا تھے کہ کو قالیں کروایا اور کہا کہ میں کہما رہے ہا تھے کہ کوئی چیز ہمے کہ فرون کی بیر کمی معتد علیہ شخص کر بعید میں دوان کر دون کا ، جوابی کو جاتبے والیں ہو کے ادر امیر المومین کی سے سامی تعقیل بیان کی اس کے بیر وائیں ہو گئے ادر امیر المومین کا بہا معمر محاق یہ کے باس سے جواب سے بیر وائیں ہواہی ۔ تو خوش ہوا کمیوں کہ المیر المومین کے رہا تھ قدیم سے اسکو دشمنی تھی ۔ ماؤ میں ولید نے معاق یہ والیک المیر المومین کے معاق یہ والیک وجب معاق یہ والیک خوب معاق یہ والیک خوب معاق یہ والیک خوب معاق یہ والیک کو بی والیک کا دور المی دی ہو ہے دالے دور اس کی دی والیک دوب معاق یہ والیک کو بی دائیں دونے معاق یہ والیک کو بی دائیں دونے معاق یہ والیک کو بی دائیں دونے معاق یہ والیک کی دور کے دور اس کی دی دور سے دائی دوب معاق یہ والیک کو بی دائیں دونے معاق یہ والیک کو بی دائیں دونے دور اس کی دی دور سے دائی دوب معاق یہ والیک کو بی دائیں دائیں دونے دور اس کی دونے سے دونے دور اس کی دونے سے دونے دور اس کی دونے دور اس کی دونے دور اس کی دونے سے دونے دور اس کی دونے سے دونے دور اس کی دونے سے دونے دور اس کی دور اس کی دونے دور اس کی دونے دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دونے دور اس کی دور

خط کے مضمون سے واقف میو مے توکا غذ کے ووہرے بلتے ا ورانکو ایک ووس سے جور دیا۔ سلصفی برتسمد عربری اور دوسرے کا عذکو خال جھور دیا اورعاس کو جو نامهٔ نگاری اور حاصر جوانی میں مشہور تھے طلب کیا اور وہ کا غذ کوصفی این دیا اور کہاکہ کو قد جا وَا ور اس کاغذ کو امیرا لمومنین کے پہنی دور بی س کونہ ک جانب روانہ ہوئے اورابیرالموسین کی مجلس میں حاضر ہو سے را ورجب ان سے پوجھا گیا تو کھا کہ میں شام سے آبا ہوں۔ معاویہ نے بھی ہے اور چرب زبانی کی باتیں سر نا شروع کیا ۔ اور سودگی كى - فها جرو انعا رئے تلوار كھنے كراس كوفتل مرنے كا ادا ده كيا ، امير المومنين نے فرمایا کہ ہر جند کہ یہ یا وہ گو ہے تسکین اہلی ہے۔ اس سے خط طلب مر بورجب اس سے خط جھیں لیاگی تو بجز تسمد کے تھی سمحان دکھائی دیا ۔ امیرالموسین نے معلوم كرلياكه معاوير كے انداز حك رے ميں اور موافقت ومبايوت كا كوئ الاده منين سے فرمايا كَدَعُولَ وَ لَا قُوْةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَسْسَى اللَّهُ ويَعْمَ الوكيل . چھرا بھرا المومین نے کوفہ مے توگوں کو بلایا ۔ جن جامع مسید ہیں جا ضرم ہو کے انگو تبک معتمى كين اورشام كى جانب جائى ترغيب دى دوكون نهاك كوف سخف اسف مال اورجان سے دریع نہ کر دیگا اور سب سحفے ہیں کہ ان کی جان آپ کی جا ن سے والسند ہے میں وقت آپ کا دل چاہے آپ فرطائیں ٹاکہ آپ کے دشمنوں کے مقاطبہ میں جنگ کے لیئے ہم مکنیں اور آپ براینی جان فدائریں ۔ امیرالمومنین نے اینے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ایک سمجھ رار آدمی کی صرورت سے ال کہ معالی یہ کے یاس بمیزیت سفیر مجمیول اوران کونعیت کرول تاکه ده دوستی اور موافقت سے بنین آئیں اور ابنی بر اندایشہ ہے وہ ان کے دل سے دور بوجائے ۔ اور اگروہ خود ابی پر دمناچا ہیں تو بم جب جا ہیں ان سے جنگ کر سکتے ہیں۔ حریر بن عبد الله اسلم اور کہا بیرے ذمہ یہ کام فرمائے کیونکہ میر سے اور معانوی سے در میان دوستی رہی ہے جو بات انہوں نے کہی وہ اس سے منیں بلط اور مہری یات کو بے غرصی پرمنی سمجھ حب ان کے نردیک میونخوں کا اور دیدسیدی اتیں ان سے کہوں گا تو اسیدے کہ وہ میری بات فنول کریں گے ایرالومنین نے کہا کہ تماری اسدعاکوس نے قبول کیا .

مما ویہ کے پاس جا و اور میری تحریر انحفیں بہونج دو اور ان سے کہوکہ جا جت کی خالفت رہر ہیں۔ بھرامیر نے معالیہ کے نام سکتوب تکھا جواس مصنون کا تھا۔ ا کے معا ویہ جاننا چاہیے کہ جہا جر اور الفار کے مشورہ کو جوشنرلت حاصل ہے وہ سوا کے ان کے کسی اور کے مشورہ کو حاصل بہیں بہوسکتی۔ اما مرت اور خلافت کے معاملہ ہیں کیسوئی کے بیے وہ ایک دوسر ہے کے ساقھ بیھے مشورہ کیا اوران کی رائے اس مہم کے کیسوئی کے بیے وہ ایک دوسر ہے کے ساقھ بیھے مشورہ کیا اوران کی رائے اس مہم کے اندام میں ایک شخص برقرار بالی ۔ اور اس کام سے لیے نا فرز رہوا ۔ بیں امام و تقداء اور مقداء کہ و سے مواس کا امام تا ور مقداء کی ہوئے ہیں۔ اگر وہ کی شخف راضی نہ ہو تو اسکور امنی کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس میں ایک مقرر کیا ہے ۔ اگر کوئی شخف راضی نہ ہو تو اسکور امنی کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس میں ایک رنی چاہیے۔ اگر وہ اس میں میں ایک دور میں ہوگا ہیں۔ بی اس معہوم سے خوب واقف ہواس سے جنگ کرنی چاہیے۔ تم اس معہوم سے خوب واقف ہواس سے جنگ کرنی چاہیے۔ تم اس معہوم سے خوب واقف ہواس سے جنگ کرنی چاہیے۔ تم اس معہوم سے خوب واقف ہواس سے جنگ کرنی چاہیے۔ تم اس معہوم سے خوب واقف ہواس سے جنگ کرنی چاہیے۔ تم اس معہوم سے خوب واقف ہواس سے جنگ کرنی چاہیے۔ تم اس معہوم سے خوب واقف ہواس سے جنگ کرنی چاہیے۔ تم اس معہوم سے خوب واقف ہواس سے جنگ کرنی چاہیے۔ تم اس معہوم سے خوب واقف ہواس سے جنگ کرنی چاہیے۔ تم اس معہوم سے خوب واقف ہواس سے جنگ کرنی چاہیے۔ تم اس معہوم سے خوب واقف ہواس سے جنگ کرنی چاہیے۔ تم اس معہوم سے خوب واقف ہواس سے جنگ کرنی چاہد کی دور سے خوب واقف ہواس سے جنگ کرنی ہواں ہواس سے جنگ کرنی چاہد کی دور سے خوب واقف ہواس سے جنگ کرنی چاہد کی دور سے خوب واقف ہواس سے جنگ کرنی چاہد کی دور سے دور سے خوب واقف ہواس سے جنگ کرنی چاہد کی دور سے خوب واقف ہواس سے خوب واقب کی دور سے خوب واقب کی دور سے دور سے خوب واقب کی دور سے دور س

کروا ورجواس جا عت کوجوغمان نیم خون کے بد نے سے دعویداریس میرے سائے
پیش کر واور دعوی کر قامین بہارا دعوی سبنوں اور بم بیابی ادکام اللی ورسول اس کا فیصلہ
کروں ۔ اگر نکا عقل سے م دیجھو سے توجا تو سے کہ کوئی شخص خلافت کا مجھ سے زیادہ اہل
بنیں ہے اور یہ جی جانتا ہوں کہ تم اس جا عت میں نہیں ہوجو شایان خلافت مہد سے ۔
میں نے یہ خوالکھ کر نصیحت اور شفقت کی شرط پوری کی ہے اور مجھے امید ہے کہ
تم خود کومعرس بلا میں نہ فوالو گے ۔ میں خد ائے تعالی سے دعاد کرنا مہوں کہ وہ تم
سے مقا بلہ کی نوبت نہ لائے اور یہ مہا بار صلح واکشتی سے ملجھ جائے ۔ کہتے ہیں کہ جرید
بن عبد احتمال تر یر کرما تھے شام روانہ ہو کے ۔ جب شام پہونچے تو معا و بہ سے
باس کر اور جو مراتب لیم ڈلفین تھے ۔ وہ بجالا کے اور کہا کہ حس طرح دوسروں نے
باس کر اور جو مراتب لیم ڈلفین تھے ۔ وہ بجالا کے اور کہا کہ حس طرح دوسروں نے
سے تو میرے اس بیان کومعیر جانو کہ کمی مردی وفات اس گی معزولی کے مشرا دف

ہے ورنہ دنیا مح معاملات میں تفرقہ بڑ جا سے گا۔ اور ایا ان کو بھی ضرر بیو نجے سکا۔

حب معاویر نے جریری بربات سی نووہ پہلے خاموش ہو می بھر کہا کہ تہارے نوگوں کو

انہوں نے بھے شام کی امارت سپر دکی اور اس کے بعد معزول ہیں گیا تم نے جو میری اطاعت بنول کی وہ صداقت بر مینی ہے اب بنا کو کہ یہ بنا بنایا کام حباری مرب یا بہیں۔ سب نے کہا کہ اسے معاویہ تمام عوب جانے ہیں کہ نہم اہل تعلیم ہیں نہ اہل قول ہیں۔ ہا راک دار اس ہا راک گفتا ریر فوقعیت رکھتا ہے۔ ہا ملک فسلا اس روز معلوم ہوگا جب کے ہم کو صف نجگ میں شریک کرو گے۔ اور میدان قبال میں ما صرکر و گے۔ اس بات بر مطاویہ خوست ہوگئے لیکن مصلوت و مجھی کہ امیر کے نام مکتوب مکھیں۔ دوائے قام کا غذ منگو ایا اور کھتوب مکھا میں کامفنون مفلوں کو بہو چپا کو میا وی بھو پیا ہوگئے۔ اور دوسرا خواسختی ہے۔ جب معاویہ کا خوا امیر المومنین کو بہو چپا کو بہو پیا گئی ہے۔ اور دوسرا خواسختی سے ما تھے مکھا ۔ امیر المومنین نے معاویہ غضا ہے۔ امیر المومنین نے معاویہ غضا ۔ امیر المومنین نے معاویہ غضا ہے۔ کو پڑھ کر تیبہ نے رہا یا اور اس کا جواب مکھا۔

الغرض بعد تبادله نامه جات عروعات العرف معاويد الغرض بعد تبادله نامه جات عروعات الله كالون الله كالون الله كالون التها المون جام التا يرفز

مجی چیع ہوجائیں ادر چاہیں کہ کتابت و بلافت میں علی کے ماقہ برا بری کریں توہیں کر سکتے عبارت اُرائی اور مفاوت اہیں کا حقد ہے

اگریمارا حبک کا ادادہ ہے تو یہ مقصد نامہ و بینام سے بول نہوگا اس بھر معاقبہ نے منادی کی اور فرج کو طلب کیا ۔ جب فوج جع ہوئی تو امیرالموسنین سے جائی کی سے جائی اس سے جائی معائن روانہ ہوئے ۔ جار ہراراس سوارا و دبارہ بھی کہ دن گلر چکے تھے جب یہ ان کے ہمرا و تھے ۔ جب صفین پر ہونچ تو بحد م سے کہد دن گلر چکے تھے جب یہ فہر امیرالمومنین کو ہونچی آپ نے بھی منادی فرما بائی جب لوگ طافر ہوئے تواب فہر امیرالمومنین کو ہونچی آپ نے بھی منادی فرما بائی جب لوگ طافر ہوئے تواب لوگ کے میں اور ہم سے حبال کا کے میں اور ہم سے حبال کا کے امیر کو میں اور ہم سے حبال کا کے امیر کو میں اور ہم سے حبال کا کے امیر کو میں اور ہم سے حبال کا کے امیر کو میں اور ہم سے حبال کا کے امیر کو میں اور ہم سے حبال کا کے امیر کو میں دوانگ سے کام لو سب نے کہا کہ ائے امیر کو میں اور کھتے ہیں ۔ دور ہے کے تم بھی مردانگی سے کام لو سب نے کہا کہ ائے امیر کو میں دور کھتے ہیں ۔ دور ہے کہ تم بھی مردانگی سے کام لو سب نے کہا کہ ائے امیر کو میں دور کھتے ہیں ۔ دور ہے کہ تم بھی مردانگی سے کام لو سب نے کہا کہ ائے امیر کو میں ۔

معلوم ہے کہ میں امیر المومنیوں غرط اردعتمان کا خلیفہ سوں اب امیر المومنین کو ظلم سے فَنَ كُرِدْيًا كُيًّا . اور مين ان كا ولى بور فوائد تفامع في فرايا كه مَنْ قَسَلَ مَفْلُومًا فقد معَدْنَ يَوْنِيهِ سُدُّهَاناً عِين جَامِنا مِن كَد يَحَامَها مِن كَالدلينة قَبْل عُمَّانُ كَ بارے سي معلوم مرو جائے كه ان كون كا بدل چاہتے ہو يانسي مجد م طرف سے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کو عمالی کے واقعہ کی سنت ہم فاموش رس ہم سب ان کے خون سے بدلے کے طالب ہیں . ادر ملی جد وجب رک مکن ہے ان کے خون كابدلم لين مين كريس كے. يه بات جركيد كاميرالموسين كے ياس بہو نيخ سع قبل پہونچ گئی ۔ لوگوں نے امیرالمومینوں سے کہا کہ اس معاملہ میں اگر آپ تو تف کریں کے تو معاویہ قوت بیکرلیں کے دوراینا کام بنالیں ئے ،جب آپ اس جانب روانگی كالمصم اداده كر فيك بين تواك بو كيم أ م كري م وميتريى بهوكا. الميرالمومنين نے جواب دیا کہ اے لوگوئم جو کچھ کہتے ہو وہ بائش تعیبک ہے۔ لیکن میں ایک معتبر ا د می کوسفارت بر بھیجا ہوں اور کھی تھے کر بھی دیا ہوں تاکہ وہ اسے بہونیا دیں اور نیرے نا مدومکتوب ویسام کا جواب لائیں . حب یک وہ والیں نہ ائیں میرا اسس طرف رف مرف کر ناعقلمندی کے مفائر ہوگا۔ سب خاموش ہو گئے اور کس نے کول وور ک بات بنيك ك اور برروز وبال جرير معاوي كويه بيام ديق فق اورجنك وجلل سے بارز شے کا نصوت کرتے تھے۔ مما ویدنے ان کو کل وہ سیدسے دوک رکھا۔ تاکہ اس أنناء بين اطراف وامناف ك علاقول مين وه تعويت ميدا كرلين اى بين ايكسى بیس روز گذر کے مجر جریر کوائی قلبس میں طلب کیا گیا اور کہا کہ م طالات سے واقعت ہو چکے ہو اور اہل شام کی بات بھی سن چکے ہوتم علی کے پاس جاو اور جو کچھ تم نے دیکھا اور سین کا فارست کا فارست کی فارست کی فارست سين طاخر يهوك اور شام مے طالات اور معاويه كا طال بو كھير البول نے ديجا تعاقفيل سے بیان کردیا جریر کو موان کرنے کے بعد معاویہ نے کہا کہ لوگوں کو سجد میں جمع کیا جائے جب سب لوگ حاصر ہو کے تو منبر رے سطے حکداس طرح ان سے مخاطب مو نے کہ تم سب کومعسلوم ہے کہ عثمالی کولسسم سے متل کیا گیا۔ آج میں انکا والی ہوں

أب نے اینے علم کی وجہ سے اس قوم کے تقابلہ کا میکم نہ دیا۔ اب مصلحت اس جی سے کہ ہم پینیشر روان ہوں احدال سے مقابلہ کریں۔ امیرالوسین نے فرمایا کہ مادی کیجائے ا ور تشکر ہے کہا جائے کہ کوچ کوسے موضع غیلہ میں فیہ انداز ہو۔ جب سٹ مگر جع بوا لندسوار اور بياده كوملاكر على نود نهرار تقه . ٥٠ ز سيدالنا بيين اوليس فرقي الميرالومين كا خدمت على ته صفين ك جنك يوا سب عديد ابنون في ابت یا فی غومن وہا ل سے مغزل ہمنسزل یا ہل کی سرزمیں ہے۔ بجب اس موقعے سے عانه ہو سے تو میروس کے الایراب فراط ازے وہاں مجور کے مذر درخت نظرائے ص كوف كا مر الوسن كا روس مادك تغير بوكيا . آب في الروحة بوك م بنا ماس كى جانب متوجه موكركها كم جانع موكديه كوشامقام س عبدالله في كاك اعامیر الموسین مجع علم نہیں فرمایاکہ اگر تم جائے ، یکونما دو فیع ہے توصی طرب میں رورہا ہوں تم بھی روتے اور آپ اتنار دے کا سؤں سے آپ کی راش مبارک ترسوكي - اور مرمايك كافياً وجعيم ل سفيان - بن - اس مع بعدا ما جمعي علالام كو لين نزديك بلايا اور كهاك ال فرزند تمين بلادل برصبر ممينا جاسي كم تمال. ابوسيفيان مي ديكوسك - اس ع بعداب شيح الرسف وطوكيا اورجند ركفت خار برصی ۔ الفقد امیر المومنین نے و بال سے کو یے کیا اور ملائن سے زاح بین ہو کے اوروبان سے منزل انا رس انرے اور دوروز وہاں مقام کیا اور تعیرے روز وہاں سے نکل کر برقد براترے ، وہاں سے جندنامہ جات معاویہ کو تھے۔ اور ا بہوں نے کچھ بخواب وہامیں کی تفصل کی بول سے معلوم کی جاسکتی ہے الغرض اُرری مكتوب مين الميرالومسن ف مكفا تفاكه لد معاوير حرام ممن أخرى مكتوب مين مكويا تفاتم کو اور منہاں نے ساتھیوں کو میرے تن کی شمشرندن کی فکر سنیں ہے اس بات مع مجھ منبی آن کرتم نے میں سے یہ بات سنی اور کہل ویکھا کہ عبد المناف کی اولار اللوار ے دری ہو یا جیک میں وسمن کو بیٹھ دکھائے ہوں عجلت ماکر و کھھ عوصہ ہرو کہ ہم تم تك بهويع فأيك ادرحين كوتم أن مين أميسة سمجع رب مو ا در دن كن رب في قريب وہ تہا رے نزدیک بہونے جا بی مے۔ تاکہ ہاشماسٹمیشر کد مبلامیل ابھی ک بہارے

بھائ ، تہارے مامول تہارے دادا ، کہارے کا اور تہارے اللف واستماف ے نون میں عرق ہے وہ مم بر سر ایکا اور اہل دین سے مم عرائم دیجھو سے اور اگر تمارا با تق الحقي توكول نقصان نه بهوكاران انى دست لمنطبوت جب يه مكتوب معاويدكو بيونج آتو وه مضطرب اور متير بيو كئے اور ان كا منواسب وآرام جانا ربار امير المومنين في ايك جماعت كومكم دياك دريا كوزات يرايك مضبوط یل بنامئیں ۔ حب الہوں نے پل بنا دیا تو تمام فوج اوپرسے گذرگئ یہ ضب معاویہ کو بہونی تو اسوں نے ساری کی اور اپنی فوج کوطلب کیا اور جنگ کی ترفیب دی اعیان معاویہ جیسے مروان دفیرہ نے کہاکہ ہم تہا رہے گئے جنگ بہنیں کرایے ہیں بلکہ اس جعگ میں ہماری دلحسی محض اس وجہ سے ہے کہ وہ طبیعہ مقللوم ہے . معاویم یاسن کر خوش ہوئے الولائو آنے کہاکہ آپ کو اہل شام کے ایک کیٹر سے سائقه اليي مكل جا نا چائيے۔ اور استه بي سي على كے تشكر كو يحرُ تنيه جائيے كه وہ تشكر مے ساتھ کو قد تک ہونے چکے ہیں۔ معاویہ نے کہا کہ تم ہی اپنی سر کر رکیا میں توج سے حیا و چا کے الدالا عورے اس فرج سو جواس کی سرکردگی نے لئے دہ نافرد کیا گیا تھے۔ باور الميرالمومينت سے جنگ سے ملئے نكل امير المومين نے اشتر نجی كو ملايا اور كہا كه جب مک معاویه کی جانب سے ملک ہی ابتداء نہ ہوتو تم اتباراء مذکروا در اہنیں نصیدت مرد مے وہ میری اطاعت وہوت تبول کریس لیکن اگر وہ نہ ما بنی تو تم بی صفا السيكية بد - اس مضوص مين جو كيد طرال بيش أو بئين اس كى مجمع خر دور أشتر في كما کہ میں فرماں بردارہوں اور پوکشسد معشرے ما تھ اس جائب ردانہ ہوگئے العقد ال سے درمیان بالاحسر جنگ موئی۔ اول روز سے آخرسٹ نک ایک دوسرے بیر حکا کہتے ربے طلوع جے ہے وقت الوالا تحور کے نشکر ہے۔ انسرے زہدوست حلم کیا حب كى وه تاب نه لا سك اور بجاك كر بور الترفع وكا مرانى كرما عقد والبرائدك امير الموسن ني اس جلك سے جمال وہ مقع أسمے روان مو كرما ويسك الشكر كم مقالل أك جب قرب بهو في توفر لم يأكد لفكر كاه بنا في جاس اور وبال بر كل ـ بتاليخ ٥١ وسرم سرم معاويه ايئ فوج كے ساتھ فرات كے كارے الرے دولو

معادیہ نے کہا کہ بیں فود کو علی پر تربیح مہنی دیتا ہوں ہم نے جہا کہا تکی و بیسے
ہی ہیں میکن میں ان سے عمان روز کے قا نوں کو طلب کر تا ہوں احد دہ اس سے انکار کرتے
ہیں ۔ ہر روز ان کا نوطیم و تکر ہم میں امن فرہو تا ہے اورا بہنی میر ہے سے رد ہمنی کیا جا دہ ہیں ۔ ہیں ویگ کا مدب ہے اگر وہ ان قاتلین عمان کے کومیر ہے ہوا کے قوی توکو کی کا عرب ہے اور دو سرے معلی نون سے ٹرھے کو میں ان کی مذمت کروگ کا خاص یا تی ہیں روز کی کے اور دو سرے معلی نون سے ٹرھے کو میں ان کی مذمت کروگ الد ہر رہے ابو در دو ہ رہے میں نون سے بر کھونیت میان کی اور کہا کہ مصلی میں ہے کہ عمان سے ہم عمان میں مور میں ویر کے یا میں بھوت کو میں ۔ امیرا لمومیشن نے کہا اکر اس سے بھوت کو میں ۔ امیرا لمومیشن نے کہا اکر اس سے بھوت کو میں ۔ امیرا لمومیشن نے کہا اکر اس سے بھوت کو میں ۔ امیرا لمومیشن نے کہا اکر اس سے بھوت کو میں ۔ امیرا لمومیشن نے کہا اکر اس کا میں موجود دیتا لیکن میں تو تبا بیکن ۔ امیروں نے کہا کہ ہم نے دیا ہیں کہ ایک اس کہا کہ ہم نے دیا ہیں ہوت کو میں ایکن ہیں موجود دیتا لیکن میں تو تبا بیکن ۔ امیروں دیتا ہیک کہ ہم نے دیا ہیک کہ ہم نے دیا ہیک کہ ہم نے دیا ہیک دیم ہے دیا ہیک دیم ہے دیا ہیک کہ ہم نے دیا ہمیک کھون کے دیا ہمیک کے دیا ہمیک کھون کے دیا ہمیک کھون کے دیا ہمیک کے دیا ہمیک کھون کے دیا ہمیک کھون کے دیا ہمیک کے د

مشكواة البنوت

تحد تبنا بی براوران کی جا عث غیان سے قبل کا ادا دہ رکھی تھی۔ یہ لوگ فی ان کے مرکان میں داخل ہوئے یا ۔ امرا لموسین میں داخل ہوئے یا ۔ امرا لموسین سے خواب کو درخم ہوئے یا ۔ امرا لموسین نے فرمایا کہ جا کہ ہوسکے قائیس معا ویسے ساسے پیش کردو۔ ابوم آیرہ احد الادر دہ گئے اوراس جماعت میں سے ایک کو گرفتار کیا۔ اس گرفتاری پر فوج میں خاد محد ل گئے اوراس جماعت میں سے ایک کو گرفتار کیا۔ اس کر فیاری ہوگئے اور تلواری کھینے کرنے میں اور الور تردہ کا رخ کیا ۔ امہوں سے کہا کہ جب تک عثمان نے با قاعد محد من کی اور سلما نوں کے ماتھ بمطابی کتا ب امند عمس کیا تو ہم میں ان ک مطبع اور فرما نیر دار رہ ہے ۔ جب امہوں نے اس سے تجا وز کیا اور سلمانوں کو مبنو امید کو ان پر سلط کرے رفیدہ کیا تر ہم نے یہ عثمان فی کہمامی موں نے ورمنے کئی کہا اور دیں ہوئے دیں اور میں اور ابود تردہ میں ہوئے دیں جو اور فرمانوں کو مبنوں ہوئے اور کی اور دیں کے جب ابور ابود تردہ میں مہنت دشوار ہے یہ کمان فی سے طئے نہ ہوگا

کرتا تو ہیں اس مے مقابلہ کے لئے نکلتا ، امیر الموسنین نے فرمایا فاموش رہو تھرے مق میں سوائے نیک بات سے کچھ نہ کہنا جحد بن حنیفہ والیس ہوگئے ۔ بھر عہدا فلا اب ہوار باہر نکلے کچھ دیر تک ایک دوسرے ہر حمد کیا آخر کارعب اشدابن سوار غالب آئے اور اسکونیزے سے مارڈ الا

امیر الموسین نے جواب میں مکھا کہ تم نے جو مکھا ہے کہ یہ فیک بہت طول پی جاور
نیک لوگ مارے جارہ ہیں تو بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ جنگ اور دراز موگی
اور نوبت بہاں کک جو نچے گا کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے اس کے مقا بہ میں اس ک
تو کچھ حیقیت نہ رہے گا ۔ اور شام کی دلایت کا کہ تم نے بغیر اطاعت وبلویت درفالت
تو کچھ حیقیت نہ رہے گا ۔ اور شام کی دلایت کا کہ تم نے بغیر اطاعت وبلویت درفالت
گی ہے اس سے پہلے بھی الیما ہی استعمالی استعمالی فیکن وہ قبول نہیں ہوئی ۔ اب تم نے ایسا
مون ساحق تابت کیا کہ بھر الیما استعمالی استعمالی استام کے منط بین تو یہ بلت میں ہو۔ سے ۔

شكواة البنوت

اور عبد المطلب مے ما تق فن حسرب میں برابری بہن برسکتے۔ ابوسفیّان ابوالاً ب کے مانند مہیں ہوسکتا اگرچہ تم عبد مناف کی اولا دسے ہو۔ والی ام حب المرالمومنین کا بہ مکتوب موا ویہ کو بہو نجا نؤ امہوں نے جان لیا کہ امس طرح خط وکنا بت سے مخاصرت ختم نہ ہوگا۔ و وسرے دن عتبہ کی سرکردگا میں فوج اور تؤد فوج کے درمیان آئے ایک شخص اہل شام سے حبن کا نام عمروعا میں تھا معاویہ کے لشکر سے باہر نکل اور کہا یا ابوا تحیین میں تم سے ایک بات کرنا چاہ تا ہوں براہ الطاف باہر نکلے "تاکہ میں ایک گذاریش کرسکوں۔

ا میر الموسین باہر آئے اور مگوڑے کو اس کے اتنا قربیب کر دیا کہ دونوں گھو ڈول کا گردنیں مل گئیں ۔ عروتاص نے کہا جو فضیلت اور قرابت کہ آ بکو دسول خداسے ہے وہ نیا ہرہے اور سب کو معلوم ہے اس میں کو کی شخص آ کی برا بری ہنیں کوسکتا - میری عون یہ ہے کہ یہ حبگ اور مدانوں کی خوزیزی دک جائے .

امیر الموسین نے فرمایا کہ آگے ہو او ۔

اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اب براق کی جانب پلٹ جا کمیں اور ہم شام کی جانب حصل کے جانب علی اور ہم شام کی جانب حصل جلے جا کیں اور بر حبک ترک کردیں اس وقت تک کہ کس بات براک کی سائے

قائم ہوچائے۔

امیرالمومین نے فرفایا کہ میں اس طرع نہم بات برجگ کونڈ طل میں ہمیں رکھ سکتا وب اس نے یہ بات امیرالمومین سے سن تو وہ ناامید ہوکو بیٹ کیا۔ دوسرے روز بھر دونوں مشکرایک دوسرے کے مقابل ہوسے اور شدید جب ہوئی جمیس عمار یاس شہید ہوئے دوسرے دن جب آفتاب طلوع ہوا تو دونوں نشکروں نے عبت کا مشہید ہوئے دوسرے دن جب مقابل ہوسے توا میرالومنین نے آفضرت کا زرہ مشکواکہ گھوڑ ہوں پرزین رکھی جب مقابل ہوسے توا میرالومنین نے آفضرت کا زرہ مشکواکہ پہنا اور آفضرت کا فرر آپ کی دستار سریہ رکھی اور آپ ہی کے گوڑ ہے پرسوار ہوکہ دونوں صفوں کے درمیاں آپ اور کہا کہ اس خدا کی جسم جس سے قیمنی پرسوار ہوکہ دونوں صفوں کے درمیاں آپ اور کہا کہ اس خدا کی جسم جس سے قیمنی قدرت میں عتی این ابی طاق ہے وہ بی کوئٹ شاہد کی جان سے اگریہ بات نہ ہوق کہ قوم نے دین سے حدود کو معطل کر دیا اور حق تلفی میں کوشش کی تو ہر گزیس قدم اس میران جنگ میں نش

ر کھتا ۔ نیکن کیا کروں کہ صرورت تھی گہ اس جا وت کوراہ واریت ہے۔ لایا جا سے لىكن معامله اس ورجه بيونخ كيا سيركه بمسيز جنگ وتحاربيت يه مهم مسيونه بهوكل. -من جرا در العدار نے کہا کہ اسے الملوالومنین موصدمت کے دستوار تر اور دہ مار در المراد کھیے تاہم اس یخوبجالائیں۔ امیر المومنین نے ان کی تحیین می اور گھوٹستے پر نیکے رمس مراور سع امیرے یکھے گئے۔ یہا ل تک مے معاور کے لنگریک میر نے امیرا لموسین نے فرمایا کہ میں حلہ کرونکا اور تم دس برار مرد میری موافقت میں حملہ کروک عمار راحملہ ا يك مردى مائند برد كا . يدمها اور كلور الطيها يا اور تشكر يتأتم برحمله كرويا الله مرسس نم المؤلِّق مي بوا فقت اميرهساله موديا يك لوك فالف سمت كے مارے كے ال سے محوروں سے باعقوں یا دُن مو کاٹ دیا گیا رض کے تون سے میدان سرخ ہو گیا۔ اور معادید کے افتاریس بھ گذرمے گئا۔ عروعاص نے کہاک اے معاویہ موت حق ہے اور ذندگامستارسد "اگرعلی این تفکریک سائد رئی اور آواز دی توان کی آواز پرتام فوج نکل پڑے گا۔ اٹسرنجف نے اپنے چیبر سے بھا میوں سے ساتھ ایسا عدمی کہ اہل شام اس کا جنگ سے ستیر ہو گئے۔ فی آلجد اس جنگ نے اتفات ت ا فلتیار کاک بالمذیک فوت ہوگئ ۔ امیرالمومنین نے فرمایا کہ ایمے ون میں جنگ سے منه مؤدنا ومين محرميط بتائے سے مانند سے ۔ اول تخص حب نے یہ کلام سنے کے لجد مله کیا وه الفار سے مقا اور اس کا نام باسم تقا۔ جو لئے تے لئے شہید مہو کیا۔ العقب بينك اس طور يرسيل ربي فقى كدير الك مرتبه حلهاً وربهو مر تريع نه يلك - اوبت يها ل تك بهو في كه ايك دوسرك كا با تعد بجر كر كيفيف اور مار نے تكے- امير المومنين نے رات کی تا ریکی میں اس جماعت بر حملہ کیا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی آپ کے ساتھ حلد کیا ۔ جب کہی امیر المومنین اپنے ہا تھسے کی اہل شآم کوقتل کے تے والکیے کہتے۔ جب امیر المومنین کے بجیرات موگذاگیا تو وہ یا غیروندنیں در ۱۳۵ تا بھیرات ملیں۔ ہربجیر سے ائیے شخص آپ سے دست مبادک سے متل ہوا۔ الغرض اس مل مات میں جع کے حجک رہی جب آفتاب طلوع ہوا اس طرع جنگ مّا مم رہی۔ اگرجہ دواؤں طرف سے جھے بزار تعیس وہدین تھ جو مارے گئے۔

آخر الامر معا ویہ نے عمر وُعاص سے کہاکہ یا اباعالِیّد آج وہ وفتت ہے کہ الیم تدہیر کی جا نے کرد ڈمگ اپنی جان سلامت ہے جائیں ورندلٹ کوشام سے

جنگبندی کی تدسیر

کوئی بی باقی نہ رہے گا۔ عرد نے کہائی ای سے اچھی کوئی تدبیر نہیں ہوستی کدائی یہ اعلان کریں کہ ہر سفی تص محاکف قرال لائے اور نسیٹروں پر یا ندھے۔ان نیٹروں کو ہاتھ میں لیکر اونیا کریں اور اوار دیں سے اے ملمانوں اگر سلمان ہو تو دیکھو کہ لير مصاحف مم ف اين في زون يربسب عاجسزى كي باندهاي اورهم المس ك بناه ليتمين. ال برايان ركفته بي مم منها رد سائد ال كم مطابق عمل كري سے - تم يجى الحرسلمان ہو تو ہما دے ما تھ قسران يرعل كرو اورسلما نول ك فرترى كاكوشش من ورعمة نے كها كه ساقيد الكاب ايساكريں سے توثائديد جنگ بند ہو جائے گا۔ معاویہ کو یہ رائے لپد آئی ۔ای وقت البول نے السائل كبتة بين كه ايك مصحف جو حصرت عممان كم بالحقاكا الحصا بهوا تقا اس كاجم بطاعف اس كوتام نيدوں مے اوپلے نيسزے برياندها كيا۔ اود امير المومين كے سانے اس نیزه کوبلند کیا گیا ۔ اور کہا کہ یام نتی اہل جمآز وا آق سے ساتھ یہ اطری کتاب مع اس برسم اور تم ايمان د كفت بير اودادا فكام برج اس كتاب بين بي اس بيد مم دافئ بي ادر آپ سے ساتھ ہم اس برعل کوبن گے۔ جب قوم سف عرف ما فن مے اس مرک دیکھا توئی ہرار مردست أواز عم لمبندى اور الا مان كها - ايرا لموملين بلات خود مد کر رہے تھے اور آئی کے ساتھی بھی ہر طون سے مد کور ہے تھے کہتے ہیں که التوب نے امیرا لمومنین سیر کہا کھ بلدی نر کھیے مہاری بات سننے جب سک قدرت ہے كامشن كين كر يا دادات بدا جا ملى - اب جبكه ده كتاب درا دمنت دمول يرعل كرف كا وعده كرر يدين توجنگ ساسيد بهيل سد الميرالموسين فين دارو کریں میں کو جواب دیا کہ اے اشوب مم خود جانتے ہو کو مسیری غرف سوائے اس کے کچھ منیں ہے کدید اوال داست برآجائیں ۔ لیکن یہ اوگ دہ اوگ ہن ہیں حبين بدائما وكياماك \_ النول ف قسران موبابراس لي كالاسكم ده جاميم

اس مید سے سم می جبکہ افار فت فلہر ہیں مقابلہ سے روگیں. تم مقوری ورخا موش رہو انتیت نے کہا کہ یہ ہرگز منارب مہیں کہ جو جا انتیام کو کتاب المی مریارت بلارہ ہے ہم اس کا اس شیکش کو قبول مذکریں ۔ العرص جب معاقبہ یکے سشکر نے مصاحف کوسیدوں بربا ندوها اور انتوب نے اس بار سے میں امیر المومنین کے سائق بات چرت کی وہ امیرا اومنین سے سے سے سی بیل گئے۔ ہر شخص قسم می باتن كرف مكا امير المومنين نے جب فتلف فتم كى بائتي سني تو فرمايا كر مي اس داستعہ ے اول وا حسرس یم بات مہنا رہا اور کہنا ہوں اور ابنیو کتاب حدائے امال کی طرف بلاتا ہوں۔ پینے روزے اس جاءت کے ساتھ میٹری ہی بات رہی اوداب بھی ہے اور رہے گی مگرف رق یہ ہے کہ میں کل آئٹر کھا اور آج مامور مہوں۔ کامین نامی تقا اور آج منی بهوں ۔ اس بار ب بین موٹی بات بہنیں مرسکتا - میراکھیا پخراس مے بہنیں ہے کہ تم لوگ جلگ سے تنگ اچکے ہو اور زندگی کو دوست رکھتے ہو، حق تہا رید باعقویں سے اور میں تم تحواس کا م کی تکلیف ندود نگا جب سے تم تحاصیت ہو۔ میں نے تم سے مصاحف بلند کر نے کا مصلحت اور اس کا داز بیان کوریل م ان وگوں نے کہا کہ کمی کو بھیجئے اور اشتر کو دباک سے والیں بلا لیجیے کہ وہ بھی جنگ مین معروف میں کہے میں کہ اشتر فتح کے قریب بننے چکے تھے کہ امیرالمومنین نے كهما بهجا كه حبلك من ما ته روكس اورجدرى دائس أنيس كه مستنبيدا بهوج كاسب. عجر راً اشتر بلية اورضم ألود يجاب امرالمومين روانه بو سے . اشعب في الس المستريم كل اس قوم ك فداك لي فلك كر رب تھے . أور أج فداك لیے ان کے جنگ ٹرک کر رہے ہیں اختر نے کہا خدا کے لئے ایس بات نہ کہو اور سنود کو غلط را سے یر نه والو مجھ الک ساعت کی تہلت دوکہ فیع کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں۔ اندونت نے کہا کہ تم کو اس کی اجازت بہنیں دی جاسکتی. قصبہ مخصران دوان سے درمیان طویل گفت گو سوئی اور قریب عقاکہ دوسرافتنہ پرا ہو ابیرالموسین درمیان میں آئے اوران کوشلی دی امد کہا اے اثر خاموش ره گفت کوکا عل بنیس . اس قوم کا جوستوره سے سم محد اس بر را فنی مونا چائے۔

اس دوران میں ابوالاعور نے سادیہ کے نزدیک سے ایک قران اپنے ہا تھ میں لیے ہوئے امیرالمومنین کے نزدیک اً یا ۔ اور کہا ہم نے ایسے کام کوسونچا ہے جوہما رے اور تہا رے دمیا ن صلاح پر مینی ہے اگر ہم اس پر طبی تو موانعت بیدا موگ اور خونریزی رک جانے گی مصلحت کا تفاصہ بے کوئم دوسکم مقرر کریں تاکہ ہاک اورئمها رے درمیان مطابق کتاب الد فیصله کردیں ۔ ایک حکم بھا راسوگا اور ایک أب كا - بجب ابوالأعور كى يه بات سى تو امير المومين كم برجاب سے آوان كى كم فران کے تکم بررافتی ہوچکے ہیں. ابوالا تعورے کہا العدمد لنب علی ذالك، اور معاقیر کے لئے کرے جا لا۔ وہ لوگ بھی خوش ہوئے۔ اور تلواروں کو بنیام میں كرليا- اور تهيار ركدينے \_ اور دوسكم مقرر كرنے كامصم الاده كيا - اس مح بعب بد اشعب معاویہ سے یاس کیا اور کہا کہ عمہاری استدعاد قبول ہوگئ. اب عماری کیا مراد سے معاویہ نے کہا کہ مناسب سے کہ دوحکم مقرد کریں ، تم ایک مرد کو اپنی ا سے معین کرواور ہم ایک محدمت رمحریں کے میں کم جوفیصلہ کریں گے ہم اس بروائن رہیں گئے۔ اشوئی نے کہائم نے بہت اچھاسو چا اوروالی میدا۔ العزفى يه بات طئے يا گئ كه دوسكم مقرد كے جائيں ۔ اور ان كو الك سال كى مهدت دى جائے تاكد اس وحد میں وہ اس كام كے موانق ومئ لف بہلو برغود كريس رابل تا) نے کہا کہ ہم اپنی جائب سے عرف عاص کومقرر کرتے ہیں۔ اور اشعب و غیرہ نے کہا كه مم موسلم التحري كو حكم مقرر كرف بروافي إي. الميرا لمومنين في كها كدس أس معاملہ میں ان سے داعن مہنیں ہوں۔ امہنی صحم مقترر نہ کرونگا۔ اگر صحم بنا ناضروری ہی ہو تو بین عب دافتد ابن عباس کو حکم بناؤ ہے گا۔ اِس جا رست نے کہا کہ اس معاملہ س اب الدعيد الله ابن بباك اكي بي محكم ركھتے ہيں - امير المومنين في كها كم أكر أن كو محم بنان يروا عن منين موسة توالشتركومكم بنا ؤن كار التوب ف کہا یہ منت کی آگ اٹریٹری کی وجہ سے الحق ہے۔ باللَّثر امیرالمومنین نے کہاکہ تم لوک سوائے موسی انتوری سے کس دوسرے یہ رہنا مدرہنیں ہونو اب میں تم ہی پر

اس معاملہ کو چیوٹر تا ہوں۔ اور فرما باکہ اے خدا تو گواء رہ کہ س اس بات۔ جويه لوك كيت بي اوركرري بي بين بينرار سول اور إبيا معامله يشر اسيرد كرربال اس کے بعد دونوں شکر سے سربراہ دونوں صفوں سے درمیان اکر سیج گئے۔ اوردبیر ینی منش کو طلب کیا عبدالله بن رافع جو امیر المومس کے دبیر تھ ان سے امیرالمومین نے کہا کہ مکتوکہ قرار وار امیر المومنین و معاقبہ کا یہ ہے۔ یہاں تک فرایا تھاکہ معاویہ نے کہاکہ اگر آپ امیر المومین ہوتے تو میں کیوں آپ سے جنگ موتا امیر المومین نے کہا کہ الفاظ امیر الموسین نکال وسے جائیں . حدیث سے موقع بر انخفرت صلی ددنند علیہ وسلم اور اہل مکہ سے مابین ہو قرار داد ہول کی اس وقت آ فخفرت نے مجھے بلایا ا در کہا اے علی مکھو میصلے نامہ ہے جو بہل افتد اور اہل مکہ سے وربیان ، میں ابو سفیان نے کہا اے دستہ اگر آپ کا دسالت کا ہم افراد کرتے ہوتے کو آپ سے جنگ شکرتے آب اپنانام اور اپنے باپ کا نام تکھنے سے لیے فرمالیے مصطفے صلی اخذ علیدو کم نے فرما یا کہ برض طرح جا ہتا ہے اس طرح محصو تو بین اُنی طرح مکھا معد أخضرت من الله عليه وسلم نه حكم دياتها الى وقت أنخفرت في محمد سے فسر ايا مقاكد الے على ايك ون بوكا كدجن طرح يين اينے أباركا قبادله محموايا نواولادكا تبادله تھے گا۔ جب کم آففرت نے مجے اس کی خب دیدی ہے تو اب الے عبد الدمیا ك معاويد يه چا ميخ بي اى طرح مكفو اسير دبير في مكفاكه به افترار سيجوعلى ابن ابی طالب اورمعاویهی سعنیان اور ابل حجازت م بوعل و معاوی سے پسیند د ہیں کو درسان ہور ہا ہے کہ ان دونوںتے اس براتفاق کیا ہیدخد اک لقالی كا تخاب ك احكام كے مطابق بوستروع سے آخرتك ال فخاب س ہے، علی و معاویه سے ورمیان عبد آور بن قیس مینی ابوموسلی استعری اور تو عاص موحکم مقر کرتے ہیں۔ اور بو وہ لیصل کو ہا کے اس کے موال رافق رہی سے اور یہ بعى اقرار كياكم الى عِرَاقَ عُرَاقَى جائب اور الى شَامَ كى جائب على جائب ك مقله كا اعلان دومة الحيث ل مين يوكا - اورعلى اورعا ويست درميان فيض سے لئے ایک سال کا بہات دی جاتی ہے۔ والسلام-

اس اقرار نهم کی ایک کا بی ابل ٹاتم کی ادر ایک علی کی ویدی گئی عمرین عبا د کلبی بی يه كا ومهير تقا الحانث الى فرار داد كانعشل محيى ا ورابل عواق كوديا. ا وراملي فراردادوں سے قطعوں برعلی آورمعات یہ نے اپنی اپنی مہریں نتیت کیں۔ امبر المومنين نے منادى كرنے سے سے فرماياك ابل واق اسے وطن كى جاب واليان بول - اور معا ويدن ابل شام كو بدايت دى كدوه فتام كى جاب على جالي . افض بن بن من من کیا کے اے امیر المومین ایر موسلی ایک مرد سلیم ہیں میں بہنا جانیا کہ یہ کام ان سے کمی طرح ملتے یا شے کا ۔ امیر نے کہا کہ ایسا ہی ہے لیکن تعتدیہ كالحكم سے - الى كے مطابق ہو تاہے فى اللّٰہ عالمبُ عَلَىٰ اصري القفة لوك موضع دومة الجرغدل مين تبع موسل عمر وعآص اور ابرموسي اشعرى بحرب اقط بری دان گافت کوت کے بی الع میں دوسرے کے نزویک آسٹا اور کی کھاتے اور کی دیریاہم ارباب تین گفتگو کرتے۔ ایک دن غمرے کہا یا ابو موسى على ومعاديد دوسرى بات كيف بيدا مصلي الاستدكريين معاويه محب خلافت سے باہر کروں۔ اورتم علی کو خلافت سے علی کرو اور سم دولوں عباد ملا مِنْ عُرِكُو ظلا فت ديدين سے كه وہ مردعايد وزايد سے \_ اورسي ايك الحالمانيد نظرآ تلب ابوموسل في مهاك تم ير فداى رجرت بهو تم في دارة الحجى طريع سمي عرون فيهم ميريه بات كون سے ولا كيين سے ابوتوسی نے كھا دوستنب كا روز مبالك ہے اس مہم اوگوں کو طلب کویں جب تیے ہو جائیں تو ہم میر برا کیں طبہ دیں اور ہر دو کو خلافت سے معنہ ول کرویں عمرے کہا تھیک سے دوسرے روز جب عمران عاص ادر ابوموسی ایک جی جع بوے ولوگوں کو حاصر موسنے سے سے منا دی کوی گئی. لوگوں کا انک ابنو ہ اس روز جمع بوگیا کوسینس یہ دونوں کیا بات کے تے ہیں اور خلافت بركس كومعرد كرسة إي اس مقت عرف كها الدابود كم معمان كرباي با رے میں کیا کہتے مہر کہ وہ فالم تھے یا مظلوم اُبورس التحری نے کہاکہ وہ ظلوم تھ عرف كباك مارف دالول سے حق ميں تم كيا كھتے ہوك ان كو مقاص سے مثل كرنا جا ہيك كو تنين الوتوسلى في كهاكه قاتلون كاطرح ال محومل كرديا جا ناجليني عمرف كها كد اسك

تشكراة الينويت

ولایت کس کو ہوگ کہ قائین غان کو کھر قس کریں۔ ابو موسی نے کہا کہ اولیا و فان کو یہ ولایت ہوگ ، عمر نے کہا کہ تم کوم ملوم ہے کہ معا ویہ اولیائے عمالی سے ہی کہ مہنا ویہ اولیائے عمالی سے ہی کہ مہنا ویہ اولیائے عمالی سے ہی کہ مہنا ہے۔ ابو موسی نے کہا معلوم ہے عمر نے کہا کہ اے لاگ ابو موسی کا اس بات پر تم سب گواہ رہو۔ تین مرتبہ یہ بات کہی پھر ابو موسی انتحری نے کہا اے عمر قاص اکھ اور خطبہ و و اور خلافت سے معزول محرو تا کہ میں عملی کو اسے عمل خلافت سے علی دہ محروں عمر نے کہا سبحان العلا مجھے یہ زیب مہیں ویتا کہ آپ سے پہلے مبلر برآؤں اور بات محوں۔ خدائے اتحالی نے آب کو اسمیان و ہمرت میں مجھ پر مقدم کیا ہے۔ آپ افسے اور جو کچھ فسرمانا ہے فر مالے۔

اس سے بعد میں بھی جو بات مرنی ہے کرونگا۔

العقد ابولوسلی اگے اور خطر کہا۔ حمد الہی کے بد کہا کہ لوگئیں معلیم اس بھا کہ اس بھا ہیں اب اور معاور بن سعنیا آن نے کی کھتے ہمارلوگ مارے گئے۔ اب تما مسابلی کی اصور میں وائے یہ ہے کہ علی اور میں وید دونوں کو خلافت دیدی کو خلافت دیدی کا فرض فرد اس کے دو ہوں کہ بین علی ابن ابی طالب کو حسلا فت سے باہر کہ تا ہوں جیسا کہ بین ابنی انگو تھی کو انگلی سے باہر کہ تا ہوں جیسا کہ بین ابنی انگو تھی کو انگلی سے باہر کہ تا ہوں جیسا کہ بین ابنی انگو تھی کو انگلی سے باہر کا لاہوں۔ اور انگو تھی کو انگلی سے باہر کہ تا ہوں جیسا کہ بین ابنی انگو تھی کو انگلی سے باہر کہ تا ہوں جیسا کہ بین ابنی فاکو تی کو انگلی سے باہر کہ تا ہوں جیسا کہ بین ابنی ابنی انگو تھی کو انگلی سے باہر کہ تا ہوں کہ اور وہ خاموش ہو گئے۔ بھر عمومان انتھ حمد وثنا و کا اس کے بعد آواز وی کہ آس کے ابنی جا بن بین بھی گئی اور وہ خاموش ہو گئے۔ بھر عمومانی انگلی اس کے بعد آواز وی کہ ان کہ کو خلافت سے باہر کر دیا لائوں کو خلافت سے باہر کر دیا لائوں کو خلافت سے باہر کر دیا لائوں کی موالانت میں معاور کہ اس کو خلافت سے باہر کر دیا لائوں کو خلافت سے باہر کر دیا لائوں کی کہ کہا کہ اس کہ بین کہا کہ ہو گئے۔ ابو موکن کے کہا کہ اسے عہد تر کہا کہ جو کہا کہ بین ہوگئی۔ اور لوگ اس برگواہ ہوگئے۔ الور وی اس میں کہا کہ جو کہا کہ اور دو اور معاور کے در دیا ن سے بین کہ برو کی خریب مقا کہ امیر المومین اور معاور کے در میا ن سے بین کہ موسلے در میا ن میں آگئے اور معاور دو میں میں آگئے اور معاطر دونوں کے در میا ن میں آگئے اور معاطر دونوں کے در میا ن میں آگئے اور معاطر دونوں کے در میا ن میں آگئے اور معاطر دونوں کی در میا ن میں آگئے اور معاطر دونوں کہا کہ دونوں کی در میا دونوں کیں دونوں کے در میا دونوں کیں دونوں کے در میا دونوں کیں دونوں کے در میا دونوں کہا کہ دونوں کے در میا ن میں آگئے اور معاطر کو معاطر کیا دونوں کیا دونوں کے در میا دونوں کیا کہا کہ دونوں کے دونوں کے

رفع دفع کردیا۔ ابوہموئ سٹوسندگی سے ایک کونے میں بیچھ سے اورع مجلس سے باہر انکلے اور معاویہ ہے حق میں اثبات خلافت سے حق میں مترمر بدی . جب پیر واقعه امیر المومنین ی سما وت بین ۱ یا تو مندمایا که اکیزگی الل كام ك الل بنيل بي اب ان وقت يه ودرت بنوگاكه ايك سال كارت گڑر نے سے پہلے ہم جنگ کریں جب یہ میعا و گذرجا سے تو بھر برسر جنگ ہوں سے . اور دیکمیں سے بری صورت میں ای سے ی اللہ عالم المراج فوج سے سریہ کوردہ لوگ امیر الموسین سے ماس آسے اور کو فرکو والیں کے بارے میں عرص ى ا ير الومنين في جا جازت ديدى اورال فوج والیں ہو گئے۔ مما ویہ بی سام کیا ب رواد ہو گئے امیرا لمومنین نے حاکم صفین ے داہی ہو کر موقد میں قیام سرمایا . معاویہ نے اپنے سے کو اطراف واکن ف س بھیجا تاکہ وگوں کو اپنی بدیت کی جاب بلائی العرص لیکر لیں سے ان وگوں موستدید سے ساتھ معافویہ کی بیوت کی دعوت دی اکٹر لوگ اپنی جان اور مال سے ا مذلیتر سسے بلویت کئے ۔ العرف الهیر الومین کے تشکر کے لوگ بھی متالعت سسے اینا یا در باہر کھیے کر ہو ق تون نکل اور معاویہ سے اسلے۔ اس سے تعدا مسلطومین ن و نسریایا که مناوی کا جائے رجب اوگ جمع ہوست تواپ نے خطبہ دیا ادرجنگ مے لئے ترعزب وتحریص دی کمانشخف نے جواب نہ دیا اور امیری وعومت فتول نہ کی اتیرنے تین وف وظیہ ویا لیکن کی نے اس کوفٹول ندکیا۔ اس سے بعد امیر مہرسے اترے ادر ای قیام کاہ والیں ہو گئے۔ ہر حال اس طرح معاملہ حلیا رہا ۔ بہاں تک ك فسران من بيري العن أب رابى داراله قاد موك - راديات اجار كية بي ك جب امیر الموسین سرر خلانت برشکن مورے توایک مکتوب عبیب اولا الجیب الح و و ماكم من تعداس معنى كالمحماك العميب برشخف يروكن مقام كا عاكم مقريد اور دہاں کے لوگوں سے در سیان الفائ نکوے تومذ ائے تقافی نیا ست میں اس کے ہا تہ گون چھ یا مذھ کر الحفالے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت مے دون

گرفتاری سے بچو توجا بیٹے کہ تم آجے عدلی وانفیامٹ کرو۔ یہ بھی سرمایاکہ ا ۔۔ مبيت جب سيوامكوب تهيل بهديخ توان وكون محروميا را نزديك بوق نادو اوروب ور دفاسندی عظماری بوت کی او ان بی سے ا فراه كوجوعظمنداود فقع مون مير النزديك بمجالين بياكد جد نامد حبيب كويبوغ توامنوں نے بوسدويكر أنظمول يرركها الور فرما إلا منافئ كى جلك اورجب لوگ معرسى فالفر الوسد توجيت منبريد أك اور خطبه ويااور کہا کہ اور مرکو مرکو معلوم ہونا چاہ جی کا جرا ور الفار نے شکات کو تاتی کیا اورام الموسنین سے بعیت کا دب تم ان کا بیت کے بازے میں کیا کتے ہو۔ اوگوں سفادنا شرع كيا اوركها كام ال كام كرميل وبال ع لي جيت في الوكول عبديت لی اورنسروایاکہ امیرا لموسنین نے فرمایا کہ تم میں سے دس تھے ہو عاقل اور فیصی ہوں ان کی خدمت میں بھیجے جالی اور ان میں سے درسی افراد کو مات کیا ان میں سے اي عبد الرحن ابن علم معا لعفل الك كمية بن كرب لجره كا سيد والاتفاج كون ہیں اسپرالومیں کے کسف میں ایا عض ال سی سے برای امیرا لومنین سے یاس تحفد لا یا اور حفرت على معلى سيلام نے قبول فرمايا . ابن عجم کے پاس ايک تلوار عتى بونهايت تيتى فتى اس نه ومتلوار سيس كى - امير الموسين في الميديد الميادد س عقد فہول ندی انجام کاروہ منہا فی میں امیرالموسین \_ے ملا اور عرف کیائے اير الموسين كابات به كر مسيطر ساتقيون سے أب من تحذ الول كيا اورسيول تحف قبول كرنے سے آب ہے باتھ روك لهار الين توار ہوتام وب ميں بهنوب نه مجعد سے ندلی۔ امیر نے فرما یاک معاص فرع بیری تاوار اوں کر تو مجھے ای توادے قتل کے گا۔ جب ابن عجم نے یہ بات سنی فو زمین پر محر بال اور کہا اے امیر الموسین ایا ہرگ ند ہوگا۔ آپ جم دیکیے کیسرے دولوں ہاتھ کار د ي جا ما إلى عن كر ديا جا مع . امير الوينون - في كا من كروع وقدا من مد سکتا ہوں جگر ای کو فاعنس کھے سرنے سنی ہوا ۔ اور فرمانا کہ اس دائر قبی مطلع ہوگا اور بیری کا کے اور ادادہ سے دوسرا سخفی والقت بنہ ہوگا: افدا کی تیم بیشری

منكواة البنوت والمالة المناس والمناس و

طولیت میں شربیت کرنے والی ایک بہووی عورت میں ابن مجم سنے کہا کہ واقعی ایسا میں ہے پھر آپ سنے فرمایا کہ وہ میردی عورت ، بھوسے میں موجمی ۔ بیراشاں اسس اس شخص کی سی ہے جس سنے حضرت صالحے کی کا کا کو کو مارڈ الا۔

جب امیرالموملین بنروان بری هناری فی این اور مو فہ کی طرف جائیا فوفر ما یا کون ہے جو بسر کومیوں کو بہونچا ہے۔ ابن مجم يو تميشه خبك مين فاطر عما سائنے أيا اور كہاكد السامير المومين أكراب فرمالي نومين كوفة والول مويه خرمسنادول . اببرالموسين في كها جاؤهم اينا كام كروك . جب توفديه في أو باداراورمون على عن الكون الدبة والا بدائير الومين كافع كا بر اوان کومسفادی یکائیک محلد میں الی محان کے وروازے پر سیونجاجهاں سے مع العدائة كا وارسى اوراس مكان سے ور دار سے ر كورا ہو كيا۔ اور دل ميں كياك گھر دالوں کو فٹا اور سرور سے منے کے ونگا اور الوازی اور اہل ظامذ کو اس روکا غورین گفرے باہر تکل آیل اور ان میں ایک عورت بہت جسیدن تقی اور میں كا نام وكاتم وقت . بيب ابن علم كالخطراس يسرين الرعشق كانتعلد التاريخ بين ميرك امد النيا اورمظا مرك ننديك أيا الديهائي ليد ولارام توكون من فوم اور فليد كلي ف قت ل كرويا عما الحكوا له باب ادر باره قرابت ك لوك اس مين مار ب مكارم نے کہا اے نازنیں توبیوہ سے یا شوہر والی بھے۔ اس مے کہا میرا سقوہر سنوں ہے بعراد العالياتم فيوس رغيت كالمستط المداور الماعور تست كها ميردرا فأدكاه البيخ اوليا وسص معوره من البيغ المان من أن اور حود كوزيوم مع أواستدى اور پھر یا ہر نمل اور کہا کو سے اولیا رائن مذیب ہیں کہ میں سے حبال مقت میں اول مگر ده لوک آنا برابع مانگتے بورا تھو سے اوا نہ ہو سکے گا عبد الرحل نے کہا وہ کیا ہر ہے بیان کر تا کم میں عور کو وں - فنوا مدے کہا کہ میر ہے نین مشر الطہیں اول تيس براد دينا و نفت ، دوسير اين كينز بوحين اور معنيد بول جائر يقير ح

ي و النبوت ك

على ابن ابى ماب كومت محرب . ابن المج ن كهاكه روبيدا ودكنير مكا سرائط مين قبول کرتا ہوں میکن علی کا قتل ایک مشکل کا مرید کیڈنگر دہ مشرق اور معسرب كم منهود رضيه سوار اوروب كريس والمساير والمار والموسكرت وسين ولي ہیں ۔ قتآ مہ نے کہا کہیں مال اور کنیزے دستبردار مول موں لیکن علی سے قت سے درگذر ندکروں گی ۔ تا وقت میکہ میں اپنے کہنے مے دگوں ماں باپ اصدعها کموں سے خون کا ملالہ ان سے نہ لوں۔ اس وقت میری وا ورضرط علی کا قتل بے اگر ممہیں میرے وس کی آرزوہے تواں کام کو قبول کرو وگرنہ مجھ لوکہ تم مجھے دوسری مار نه دیکھسکو کے میں تہا رہے ساتھ جندوسرے لوگوں کو بھی کردوگی ہواس کامیں تہا رے مر ومعاون ہوں گے۔ ابن ملح نے جب یہ بات ی تواس کا آتن نفاق شعِلہ مار نے ملکی۔ اور ول میں کہا اس الله اکسرامیری بات درست نکل رم می سمے بو كجير ا انبول نے مجعد منے كمها تقا وہ اب ظاہر ہورہا ہے گئرياس اس مجموموت امیر کے تن کے لیے آیا موں ، بھر کہا سے فظا مدس اس شرط کو تبول کو تاہوں اودان عظمت برس نے مرباعط ای اگریں اہنی متل محدول افداس مہم کو طد مسر کر دوں تو کیا تو راضی ہوجائے گی تو نظامہ نے کہا صاب میں ایک جا عت كوي طلب كرون كى بو اس كام بين نتيارى مدوكريد اب اين توار مير في زوكي رکھ تاکہ اس شرط سے توروگان نہ کہ اسکے اور مبلد والیں آئے ۔ ابن مجم کے این حوال اس مودى أو رامير الموسنين كى خدست بين حاضر موار اس مقام برجهان امير فيح مروات ك بدواب الدي على الله اليرك التراك التقال ك لي نكل عقد الوف اب كو سبادكب و دے دہ و امير نے سواری طرفطانی اور کوفہ کی سبحد کو پہونے اور سواری سے اتر میر ہے مجدیں قدم رکھا دور کوت مناز بڑھی آپ سے فرد ند م مجان اورا شراف کوفہ پر حاضرتھے۔ امیرالموسنین مشریداً ہے ا وں کی بینے خطریا ا وراوگوں محقومیت البی مع ورایا عمر نیج آگیا، منبرسے سدھے جاسب دیکھا کہ اما من عليه السام نظراك يو عيما كد ال بيند سے اب كتن دن ره كئي سيد التهاء ن كم يك ستره دن أمر المومنين نه ابن دار المان بر ما تقريب را ود كها كه المس

ماہ یں کی اس کے تون سے اس دار می کو دنگین کریں گے۔ جب ابن کم بے امریکی ہو بات سے امرید کی یہ بات سے امرید کی یہ بات سے جس کی است سے جس کی است کے بیا اور کہا خدا سے بنا ہ چا ہتا ہوں اس بات سے جس کی است کہ یہ برگان کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حکم دیں کہ میرے بالحق کی کائ ڈالے با بچے مارڈ الے امیر المومنین نے فرمایا کہ تو ابی قبل مہنی کھیا ہے کہ تصاص کا حکم دیا جائے . رسول خدا نے میرا قاتی قبید مراد سے ہوگا۔ تو ابنی مراد سے الے صرب لگائے گا دیکی مراد کو مہنی ہوئے گا۔

العقد امير مبنر سے الرف كے بعد الم صلى عليه السلام كے مكان كو تشريف لي السلام كے مكان كو تشريف لي الے اللہ و بال افغاركيا اور الك رات الم صلى عليه السلام كے مكان مي المرا اور افغاركيا ليكن بين تقول سے تريا وہ تنا مل بہن فرايا۔ عرف كيا كيا كه الله المير آپ ف كانا ذيا وہ من ين كھايا۔ فروايا كه وہ دن قريب بيون كي سے كہ مي المير آپ فرا وندى ميں حاصر ہوں۔ ميں جا منا بوں كہ جب طراكا محم بيونے تو وسكاه خوا وندى ميں حاصر ہوں۔ ميں جا منا بوں كہ جب طراكا محم بيونے تو

س آلوده تررسول ـ

اس شب س ابن کم قطا کہ کے گھر کھ گیا۔ تام رات شراب بی کر مست مریخ دیو ارکا اس میں ابن کم مقالہ ہے اس موبداری المحالا وقت قریب بھونیا تو افکا اور زبر آلود تو ارکا کا دور کہا کہ افکہ کہ موقع ہا تھ سے تھی جائے گا۔ ابن بھی افکا اور زبر آلود تو اور کہا کہ افکہ کا دور کہا کہ افکہ کا دور کہا کہ الحق میں اور کہا کہ اور ہر ساعت صحن میں کہتے ہیں کہ امیراس دات تام شب عبا دت کرتے رہے اور ہر ساعت صحن میں آتے آسان کی طرف دیکھتے اور کہتے کہ ہرگور رسول خدا نے غلط نہیں کہا۔ پھر اور قبل کا دور آب ہے کہ این اور گرا والی کا دور کہا ہے کہ مرکور رسول خدا نے غلط نہیں کہا۔ پھر میں میرے قاتی کو مسیکے قبل سے کیا جینے دوک رہی ہے یہاں تک کم خاز فور کا وقت اگل اور آب ہے اپنی گرمین اور قربا والی کا ادا وہ کھا۔ گھر میں جو جائے اور آب سے دامن مو بھالیا جو جائے ہا ہر المومین سے دامن مو بھالیا جو جائے ہا ہر کہ ماہ دادیں امیر کی صاحب ادیوں کے جائے ہا کہ ان سے این ہا خود دی کے ایک کا فود دی کے جائے ہا کہ ان سے این ہا خود دی کے جائے کہا کہ ان سے این ہا خود دی کے جائے کہا کہ ان سے این ہا خود دی کے جائے کہا کہ ان سے این ہا خود دی کے جائے کہا کہ ان سے این ہا خود دی کے جائے کہا کہ ان سے این ہا خود دی کے جائے کے دی کہا کہ ان سے این ہا خود دی کے جائے کہا کہ ان سے این ہا خود دی کے دی کہا کہ ان سے این ہا خود کی کے دی کہا کہ ان سے این ہا خود کو کہا کہ ان سے این ہا خود کی کے دی کہا کہ ان سے این ہا خود کو کے دی کہا کہ دی کو حد کی کی کہا کہا کہ ان سے این ہا خود کی کے دی کے دی کہا کہ دی کو کہا کہ ان سے دی کہا کہ کو کہ کے دی کہا کہ کی دی کو کو کہا کہ کی کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کی کو کہا کہ کے دی کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کی کہا کہ کو کہ کی کو کہ کے دی کو کہا کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

يه فراق اورمحبت معرف روک ربی بین - الغرف امیرمسجد که جانب روانه ہو کے جب مجدمے در وازہ پر بہو نے توا دان دی او گوں کو ناز کے لیے بایا اور قدم معدید رکھا۔ ما ز کے لیے کھڑے ہوئے جب تی المعدسے فارغ ہو کے توآب سے سونے والوں کو بیدار کیا ۔ ابن قم اپنے منہ سے بل سور ہا تھا۔ آپ اپنے قدم مبارک سے اس کو عظم کو نگائی ۔ اور کہا سا زے لئے اعر اور کھراس سے گذر کر محراب سے سامنے آئے اور نمازے لئے کورے ہوئے وہ معلی اور تلوار نکالی اورامیرا الموسنین کے اس مقام بید طرب لکائی جس پر نودہ خشدق سے دن زخم لکا متعا . جب اس زخم سے مقام پر ضرب لگی تو سر مبادک ہیں شکاف ہو کر جیجب

بايرتكلكيا

امير الموسين في آوازوى فَنْوتُ بَوبُ الْكُعْبَةِ بِنَى ضُراكاتِم سِ كاساب ہومی ۔ ابن ہم مع جب یہ اوارسی تو معجد سے باہر عما گا ادر کو فرس سے مرست ہوگئ کہ امیر المومین ما رہے گئے ۔ اہل کوفہ کیباری مسجد کی طرف دوڑ ہے ہر دو مشېزاده دنين مفعرب الحال مسجد بهو في اور اپنے بير مبداگواد كود كيماكه محراب سك سائے بڑے ہوئے ہیں ، اچلے باب کے قدموں پرشافرا دے سے محبیہ اور كت يا مى بدسه ديا. امير الموسين ئ ايلے باتھ سے اپنے سرے خان كوليك اپنى وارْسى پرس لیا اور کھا کہ میں اسی حال میں رسول خدا کو دیکھا کھا اور دیکھر ہا ہوں اور اس حال مين مين البيع جياسيد الشهداء الميرحرة كوديكد ربابون اور اسى

صورت میں ایٹے بھائی جعفر طیار سے مل رہا ہوں۔

امام حتی امام حیتی طبیال المام رور ہے تھے اور واد طا اور وا معینہاکیہ ر ہے تھے۔ اس کے بعد ایک نے کہا اے ایر الوسی کس نے بیکام کیا؟ فرا یا مركود كداس كاجيا زاد بهائى استو تكريك الدباسي عجية بياكد ابن بلم مسجد \_ على كيا زاد بها فاس كي عقار الدراية المعيار جم سراتار ربا تعارك ال ے چازاد ممان نے اس کا گیباں چھ کے کشاں کشاں کی دے آیا دیا اس المادين مي بوكئ توامير المومنين نے امام حن عليه السلام سے فرا يا که لوگول کے

ساعة نماز اداكرو اس مع ميد ورماياكم ابن مجم كو قيد فان بيج دو جب يم بي زنده رمول بو كي بين زنده رمول بو كي مير اسرمول بو كي مي التري زنده رمول بو جن بات كا مير اسائه متقافى بوگ اس بر على كر دنگا - اور اگريس فزت به وجا كان تو اس كو ايك طرب سے زيا ده نه مار ناكو اس نے تجھ ايك بى ضرب لكائى سے اس سے بعد اس سے بعد اس مي بعد امير المومنين كو يا يك كل بين لئ كر محبر سے با ہر لائے اس وقت مي صادق بو كي امير المومنين كو يا يك كل بين لئ كر محبر سے با ہر لائے اس وقت مي صادق بو كي كان وا با اور بن فاظم وا بناه وا بناه كا نور الله اور بن فاظم وا بناه وا بناه كا نور الله اور بن فاظم وا بناه وا بناه كا نور الدي كار دار الله اور بن فاظم وا بناه دا بناه كار در بن فاظم وا بناه كار در بن فاظم وا بناه دا بناه كار در دا بناه كار در بن فاظم وا بناه دا بناه كار در بن فاظم وا بناه دا بناه كار در بن فاظم وا بناه كار در بن فاظم كار در بن فال كار در بن فاظم كار در بن فالنا كار در بن فالم كار در

ایک ایک فرندا نے نے اوراپنے بدر بردگوارے پاؤں پرگرتے اور ابد دیتے۔ اور امیر الموسنین ایک ایک کو اپنے بنل ہیں لینے تے اور ان کے سراور مند بر بوسہ دیتے تھے۔ اور فرماتے کے کو میر کرو میں آ نحفرت فلیدالسلام کے نزدیک جارہ ہوں میں نے فرت فلیدالسلام کے نزدیک جارہ ہوں میں نے ان را توں بی آنحفرت کو خلاب میں دیجھا کہ اپنی استین بیارک سے مسید مند سے فہار صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے فلی جو کھے تم بر فرمن عقائم بجالا ہے۔ یہ میرا فراب اس پر دلالت کو تا ہے کو عفر بی میرا والی میر

گھرگھرسے جراح آک لیکن ا ہنوں نے کھا کہ یہ زخم چگا ہوئے والا بہنیں ہے۔ جب اہل بریث نے یہ بات سی توجیر دوبارہ ممان سے نالہ دیکار و فریادی صدا ماز ہو ہ

كن يا پر بورسم ديا اور انالِكُم وانااليه لاهبعون كها -ا مام صن عليد السلام نے فرما ياكم اس وقت يوسن ك ماك ما تعب نے كہا كم يا برجلے جاؤ اور اس بنده كو خدا سے سير دكت دو - ليكن ميں فيكى كوننين ديكھا -جب يا بر ك تو كمرم اندا واذا لأكر حسد مصطفى على المدعليد رسلم گذريك عقراب ان ك م نشین جمی شهید مر کی داقامت دین اور امت کی بدایت وحفاظت کون كويكا دوسرے نے كہا جوان كى سيرت اختيا ركسے گا۔ اوران كى بېيدوى كرے گا جب ا وازرس می ہم اندر آئے اور دیجفاکہ امیرالمومین کوعن دے کو کفن اپنا دیا گیا ہے . سم نے م ب ک نماز جازہ طرصی اور اس سے بعد آپ نے جو دصیت فرمانی می كه جب مين دينا سے گذرجاؤن تو جھے ايك بيٹا فاير ركھ كريا ہر ہے جا كرائي ويكر يوفياً جہاں تم کو ایک سفید تھیم نظر آئے جس سے نور حکتا رہے گا. اس کو کھو دود ہاں تم کستادگی یا دیکے ۔ مجھے اس چکہ دفن کردو۔اس وہیت سے مطابق امہرا لمومنین کواس جگ جن كواب بف كمية بي مم ف دفن كر دبا اور آب ك قركو فيميا كرنين ممواركدى كركس اس كى اطلاع مذ مو ليكن بجيز ابل بيت كى ايك جا عت ك مداوب رو قلة الشهداد سخفة بي كه اميرا المومنين كي ميركو اي طرح بوسشيده ربي بهال تك فلفاء مياكيد كازمانة آيا. مامون في ال جيد كوزيادت كاه بنايا الدجب تك زندہ رہا ہرسال زیارت کے لئے آیا کے انتخا- صاحب صواعی کہتے ہیں کہ جب امیرالمومنین نے رحلت یان توحی ، میں ،عبد افغین جعر رضی الله مہنے عن دینے کے معرف ہو کے اور محدین صفیفہ یا ف ڈال رہے تھے اوالی كوكن ببنايا - امام تن في فا زير صافى اورسات جبيرين كبين اور دادالامارت یں یا اس جگر جہاں اب اوگ زیارت کرتے ہیں یا آپ سے مکان کے مابن وفن مردیا . اعدلتان قراس فا سا فا برنا کا کر بین فاری آب کوفتر سے برآ مد مذكر ليس ويوس كهت بي كد امام عن عليه السلام الم والدكو وبا السير مدينه مليبه منتقل كيا - اورد أكي سوايت مين يه بي حرب اير شهيد بوك تو ال كوايك اونث بر مدید شریف لا کے آگا تخفرت علیدالسلام کے زدیک دفن کیں. اُننا محراہ میں

اومت کہیں غائب ہوگیا معلوم نہ ہواکہ یہ کس طرف چلاگیا کی شخص کو اسس اوست کا بہتہ نہ نا ۔ اس بنار پر اہل واق کہتے ہیں کہ اسپ را بریں ہیں اور لبھن کہتے ہیں کہ اسپ را بریں ہیں اور لبھن کہتے ہیں کہ وہ اونے بلاد طبی کی طرف گیا اور دہیں آپ دفن کئے گار خصر یہ کہ امیر الموسین کی سال ہوا کی عربی آپ نے شربت سے ہمادت نوسش کیا ۔ بھن کہتے ہیں کہ م مال کی عربی اور بعین ، م سال ہیا فائد ہے ہیں یہ جی دوایت میں کہ جب ایر الموسین کو زخم ہو نجا تھ آپ نے اپنے فرزندوں کو طلب کیا اور کہ کم طوائد آپ نے اپنے فرزندوں کو طلب کیا اور اس کے سال کی اور دینا طلب نور کہ م طوائد المانی طاعت اور تفویل اختیار کریں اور دینا طلب نور کہ اور اس کے میں کسی طاحت کو اور اس کے میں کسی طاحت کو در اس کے میں کسی طاحت کو در اس کا میں کو طلب کریے بہاں تک کہ ہب نے درات فرما لی ۔ بات نمی کر جب نہ لا الم الداد اللہ الداد اللہ الداد المانی وجہ یہ حدواۃ المنہ وحد کہ میں نہ دولت فرما لی ۔ کو میں کر میں ماکٹ کہ وجہ یہ حدواۃ المنہ وحد کہ میں کہ دولت فرما لی ۔

شكواة العالمة

مَنِياة اليوت

## ر د کرنسران

قرة العين مصطفى عكر كوشه مرتضى شاء اوليا امام الا مام اميرا لمومنين ابى معمد العس المجتبى صلواة الله وسلامه عليه وعلى عدا قام

آب ائدة ل عبامين جو تقداورائمه أنى عشريين امام دوم أوا اعتبارات اربعه المدين باصطلاع فيديو تعين . صاحب رفقة الاحباب الحصفي كارأت ك ولادت معرف مين موتى واسمار بنت عليس كهتي بين وجب اخترتابنده الممضن برج ولادت سيطادع بوالور أعفرت عليه السلام كو ا طلاع ہو فی قو آپ فوری تشریف لا سے اور اسماء سے کہا ہیرے فرز ند کو لاکو بیونشا ہراکہ موایک زرین کیشرے میں لیبیٹ کرلائی اور آنحصرت سے محود میں رکھ دی۔ سعید عالم صلى الله عليه وسلم ف سيد مع كان من اذان دى اور بائل كان من اقامت كي اسے بعد امیر المومنین سروی که ان کا کیا نام محول امیر فی کایارسول ادارس الين فرزندكانام ركيع بن أب ي سيست ذكرول كا- أنحفرت في فرمايا كدين في اس معامله بین سبقت بنین کی اسی وقت جریل الر سے اور کہا یا تھر عق نقا فی نے آپکو سلام کہا ہے اور فروا تا ہے کوعلی کی آپ سے ساتھ دہی منزلت سے جودو ملی سے ساتھ بارون كانتى لبنواس نيكاكانام بى بدون كي المام وكلامات المحفرت ف فرايا يا افى بارون ك فرزندكا كيا نام عما جريل ع كماك خواجه عالم ، يبلي فرما فيكر بي يه نام وب نبيل بع \_ جريل نے كها يا قد افت وق بين اس كے معنى بين وحس لنها حق عمر ركعا ـ اورساتوي روزعقية كميا ما ورسر عمال تواشي اور بالون كامون ما ندى صدقدين دى - ا مام ص عليه السهم آ نحضرت على الخد عليدوسهم سرسيف كردن تك زياده سناب تھ.

جب امیرالمومیش کی شیادت کی خرمی آوید کو میجو فی گوالخوید نے فوج حیج کی باور العابت سراطان واکنان ما کانان میکی احس محاکم سم

## اميرمعاويركي مخالفت

قس نے آپ کی ران برخوسے وارکیا جس کا نائم ہم تا کہ بہونے گیا۔ اس کے بدا امام قصر رائن میں اتر کرعلاج میں مشخول ہوئے اور بالاخے شفایا کی جب امام نے دیجھاکہ کو فہ والول نے آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ کس طرح سلوک کیا تحبور اُعبالیّٰد بن حارث کو بلا یا جو مما آور یہ کا بھانچہ عقا۔ اور فرمایا کہ تم کو معا آویہ کے پاس جا نا جا ہے۔ میری جا سب سے معاویہ سے کہنا کہ اگر تم کو رب کا ورنہ خواک رندگی عزیز ہے تو میں یہ کام تھا ہے تھو بھن کر و فوئکا۔ اور کہاری متابعت کروں گا ورنہ تھارے دل میں جو آئے کردے جس طرح فیص سے ہو سے گا میں تم سے مقابلہ کی گوششش کروں گا۔ اور جہاں تک ممکن ہوتم کو جانے کا می کروں گا۔ حقی میے کمی اللہ تھ جینا و ھو حدید اور جہاں تک ممکن ہوتم کو جانہ کا می کروں گا۔ حقی میے کمی اللہ تا جا کہا ہم من وعن اور جہاں کہ ما ویہ خوش ہوگئے اور کہا کہ حسن ہی گئی سے جائز کہوکہ آپ کا بو مقصد ہوگا ہیں اس کو جول کروں گا۔

عبد الله خاله الم عن عليه السام في تن شراك في وزفوات كاسي حرى عبول كئے جائے بر وہ تهارى فاقت بوجائے تو يجر فلافت ان كى فوت تر بوجائے الله خلافت ان كى فوت تر بوجائے تو يجر فلافت ان كى فوت تر بوجائے تو يجر فلافت ان كى فوت بوت بوجائے كى . دوسرى شرط يہ كر هجر بات كا جم خليف رہيں پا في لا فلافت ان كى فوت بوت بالمال سيرديا كريں كہ دارا ہجرا ورفادي كا خرائى خرائي تر بر بر معاویہ الله كو ديكر ويا ہم كى اما درست المال سيرديا كريں كہ دارا ہجرا ورفادي فرائي حربر برق اور وجا الله كو ديكر كراس براؤه كا فذ توصن بن على كے پاس ليجا واور كہوكہ اس كا فذ بر جن مطور آپ سے صدب بنشاء وشرائط سے مطابق تحرير كرديں۔ اور آپ سے لوگوں كى ايك جماعت كى اس برگوا ہى جى كے يك كويل كا يك جماعت كى اس برگوا ہى جى كے يك كويل كى ايك جماعت كى اس برگوا ہى جى كويل كى ايك جماعت كى اس برگوا ہى جى كويل كى ايك جماعت كى اس برگوا ہى جى كويل كى ايك جماعت كى اس برگوا ہى جى كويل كى ايك جماعت كى اس برگوا ہى جى كويل كى ايك جماعت كى اس برگوا ہى جى كويل كى ايك جماعت كى اس برگوا ہى جى كويل كى ايك جماعت كى اس برگوا ہى جى كويل كى ايك بركون تا بسي كو بول كى ايك بركوا ہى اس كى مادوں كى ايك بركون كى ايك بركون تا بسي كے موالات برائوں تا ہو مول كو در كا برائ سے كى الائل من مون تا بسي الى كور در بوا ہے كہ قالت اللہ برخ مي ہو كى جي اس ليك كے فلافت ويك اور در ہوا ہے كہ قالت اللہ برے كى اور در ہوا ہے كہ قالت اللہ برے كى اور در ہوا ہے كہ قالت اللہ برے كا اور در ہوا ہے كہ قالت اللہ برے برن خلافت اللہ برے در برائے ہوں خال كا در برائے ہوں خال كے در خالات شد و در برائی كے در خال كا در برائی ہوں خال كے در خال كے در خال كا در برائی كے در خال كے در خال كے در خال كا در برائی كے در خال كے در خال

ایسا بادشاہ نے گاکہ جس سے بہت کم کوئی شخص سلامت رہے گا۔ بیں نہیں جا ہتا کہ خود

باید امادت بیں لاگوں اور جہاں تک سالا نہ خواج کا تعلق بجھے اس کی بھی ارزونہ بیں ہے بیں اسلو

بھی معاویہ کے لیے جھر فرتا ہوں اور بین اس کہ متعالیت کر ونگا۔ اس سے بعد اپنے دہرکو طاف

اور فرمایا مکھو کہ صحنامہ ہے مابین عن بی معاویہ بن سفیان بایں افرار کہ خلافت امارت

معاقب کے دیے جھوٹر دی گئی۔ بایں شرط کہ ان کی وفات جب نزدیک آبہونے تو وہ اسکو کسی کے

مور کے دیے جھوٹر دی گئی۔ بایں شرط کہ ان کی وفات جب نزدیک آبہونے تو وہ اسکو کسی کے

مور کریں جس کے القرب ان کو مناسف معلوم ہو دوسری شرط یہ ہے کہ ملا اور سے معاقب شرک برتا وکھا جائے۔ تعیری شرط یہ ہے کہ ملا اور سے معاقب المور بین جہاں بھی ہوں اور یہ محقوظ برتا وکھا جائے۔ تعیری شرط یہ ہے کہ اہل بیت امیرالد مین جہاں بھی ہوں معاویہ سے محقوظ برس دول میں دو

الرض صلی ایر الم محالیا اوراسپراعیان اصحاب گواہ مہوئے۔ ای اتنا دہیں محادیہ لینے لئے کہ مائے کو دہ ہوئے۔ ای اتنا دہیں محادیہ لینے کو بہا ہا تا کہ وہ ان کی بعیت کرمیں۔ امام کوئین معادیہ سے تردیک سے اوران کی بعیت کی معاویہ نے کہا کہ حمین ان علی کو بھی بلائو قائد وہ بھی بعیت کرمیں امام حمی نے قربایا کہ اسے معاویہ حسین کہا کہ حمین ان علی کو بھی بلائو قائد وہ بھی بھیت کرمیں امام حمی نے قربایا کہ اسے معاویہ حسین کے درست بر داری کرو کو تھیں نے معادی سے درست بر داری کرو کو تھیں نے معادی سے درست بر داری کرو کو تھیں نے معان سے اللہ بھی اس کا م اس کا م ما قدید نے یہ بات سی توا مام حسین کو بلانے اور ان سے تب میں یہ کام بورا نہ ہوگا ۔ جب معاقریہ نے یہ بات سی توا مام حسین کو بلانے اوران سے تب میں یہ کام بورا نہ ہوگا ۔ جب معاقریہ نے یہ بات سی توا مام حسین کو بلانے اوران سے تب میں یہ کام بورا نہ ہوگا ۔ جب معاقریہ نے یہ بات سی توا مام حسین کو بلانے اوران سے تب میں یہ کام بورا نہ ہوگا ۔ جب معاقریہ نے یہ بات سی توا مام حسین کو بلانے اوران سے تب میں یہ کام بورا نہ ہوگا ۔ جب معاقریہ نے یہ بات سی توا مام حسین کو بلانے اوران سے تب میں یہ کام بورا نہ ہوگا ۔ جب معاقریہ نے یہ بات سی توا مام حسین کو بلانے اوران سے تب میں یہ کام بورا نہ ہوگا ۔ جب معاقریہ نے یہ بات سی توا مام حسین کو بلانے اوران سے تب میں یہ کام بورا نہ ہوگا ۔ جب معاقریہ کو کو کام دو کام کی ہے دوران سے تب میں یہ کام بی دران کی دیا تھا تھا کہ دوران کے دوران کی کھیں کو کام کو کی کھی کو کو کام کے کھی کو کو کام کے کہ کھی کے دوران کے دوران کے دوران کی کھی کی کھی کھی کو کھی کے دوران کی کھی کھی کھی کھی کے دوران کی کھی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کے دوران کی کھی کے دوران کے دورا

بيدت ليف كالاده تركى كرويا.

دوسرے روز الم مسن علی الما بدرسنت سلام معاویہ کے باس کے نوع شام کے امیران عساکر بوجود تھ ، معاویہ فی سے حفرت کی جانب متوجہ ہوکہ ایا اباعد آپ ٹررجوانمرد فی من معاوت جوائمرد من سرک میں کیا ، اگر آپ قرن معاوت جویں من سرک کیا ، اگر آپ قرن معاوت جویں

نے حفرت کی جانب متوجہ ہو کہ کہا یا ابا محد آپ برے وائمرد بیں آپ نے وہ کام کیاکہ خاندان شوت کے کسی خفس نے نہیں کیا۔ اگر آپ قرین مصلحت بمحص تو بین کلے فرائیں تاکہ تام ساختی سنیں اور میرے حق بیں آپ نے جواحسان کیا ہے اس سے

اس معالمت عبد امر معاویر این فوج کے ساتھ مٹام کی جانب واپس ہو گے اور حصرت امام حسن مدینہ لوٹے بخصر ریک حصرت امام حسن نے اس کے قلافت سے دستبرداری امتیار

كالدميداك بارى شريف بي اس كى دجر تباني گل سهر

چنا نی بخ آری شربین میں ابو بحر صدیق رمنی اللہ عندا سے مروی ہے کہ اضوں نے کہ کہ میں سے آنح ضرت علیہ السلام کو دیجھا جب کہ آپ شمبر مرتشریف فرما تھے اور آس رحنی اللہ عندا آپ سے مہلو ہیں ۔ بیٹھے ہو کے تھے ۔ ایک بار حسن کی جانب نظر کرنے ہوئے اور ایک بار توگوں کی طرف تظر کرتے ہوئے اور ایک بار توگوں کی طرف تظر کرتے ہوئے اور ایک بار توگوں کی طرف تظر کرتے ہوئے داور ایک بار توگوں کی طرف تظر

ان المسيق هذا المستبد لعل الله ان يصلح بده فتنتين من المسلمين بعنى بيدايين المرداد قدم بالمسلمين بعنى بيداي المسلم المسل

مشكواة النبوت

عائيه كها درايا فاموش ر بوكهم فى اكنوانون كانجيان بي اوراسرادعكم المي بم بلفظ بين الما يكم بلفظ بين الله المراسرادعكم المحافظ بين التي تعليم المحتلفظ بين التي تعليم المحتلفظ المين المعلم المحتلفظ المعلى المرابع المعنى المرابع المعنى والشافة المحافظ والشافة المحافظ المعلى المرابع المعنى والشافة المحافظ والشافة المحافظ والشافة المحافظ المحاف

ا تاقلاق افیار کہتے ہیں کہ جب المام میں علیہ اسلام نے شامیوں کی جانب سی توریق اسلام نے شامیوں کی جانب سی توریق سے توریق کی عبداللہ عباس دشتی کی جانب روانہ ہوئے عادرواں سی شہر موصل ہوئے۔ دہاں کارئیس فرتار کا چھا تھے اس عدموصلی کہتے تھے قوراً دہ آپ کی حدث میں آیا اور آں حضرت کے ہا وگا برگر بٹرا۔ امام بریق ایک منافق کے گھریں جو اپھا ہم انبی فیت بتا تا تھا اتر ہے ۔ ا

أن مخدت كاس مكان مي الرف سي من المراديد في اسكومال ومماع دين كافريب دیا تماس کے یاس زہر بال ال بیجا کہ جب موقع بائے وتواسکو کھانے میں الا کرحفرت کودے ادراس نے تبول کر دیا تھا آفا قا اما اس کے گھرس اتر سادراس سنافی نے تورکوآپ کی نىدىت كىلى كريستنظام كريق بوسي عن بارد ەزم كها ديالك مرت ك ليداس كانغاق ظاہر بوالوگوں نے اجازے طلب کی کتابس سے اس بارے میں استف ارکر ہے اہم ۔ لے قرابا كدمي اس على كوليت تهي كرتاكه الني توجهت بي البرميري وحب سط اسكوت رمند في الو بهروص سع مرايند منوره والس عوع يهاس زمان من مروان مرسير كاحاكم تعاده مجابظا بهر منافق اورباطن مين وربيط بالاكت تمسا كينت بي كدايك ومى كنيز بو د ألاله وقت بى مرسية ميل مرداں سے پاکس آن اوروان نے ہوئ کیا تیری حن بن علی سے مکان میں آ مدورفت ہے اور الكي ليوفي تحديد بت الشعت سع موانقت بداس في كما بان مروان نے كماكم تجدسے مي داد كي بات كرنا جا بتاعد ا مرا بواب ول مي ركستا الكريد واز كسى برتو وللمردك توس مج بن مرار ونيار دونكا ادر كاس معرى دفى تيرے ليے مهياكرول كا ورف الوست بيه ودنيا ري ولاله في ميارم ويمي ا ورم كالبطون كا دعده في تونسم كف في كرميان آپ کاراز فاکس د کرونگ اور وجم آب میرے تفویق کرنے میں اس کے لیے مال و جان سے کو شن کرونگی اس کے ایر اروال نے کہا کہ میں جاسا ہوں کہ جفدہ کے دل کو المام عن سے مراز اور اس سے کہد کر سرے میں وجال کا شہرت بزید ک بہو گا ہ

منحواة البنوت

اورده ترب اديرعاشق بوكياب بس اكر تويز تيرى بوى بوب اعر توممورتام تير تعرق بي رسنگ الغرض دلالدجور و كرسكان بن آئ اوراننا و ي تفتكوس كى مريقے سے يرتبان ده جوعور ول ما وري اور محديد اسكوافي مطلب مح التواك سف بن مام بن لا فأ يحده فريد كى دوسى كاجام بي في اورا مام برحق كى صحبت كاحق بحول سمى د الله في حب د يجعا كه جبّرة واس كے رم سر س گرندار سوی بدنو و با سد با بر آنی اور مروان سعورت مال بیان کاروان نے دوسرى دفعه يهكر رواندكي كروب مل من بن على زنده بي يدمهم كامياب نهو لل جدّه في كما کہ فیصا کے ہلاک کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے القصد وان نے کھڑا زہراس کے یاس بھی كراتين الى بوى كى مادسه ديا جائد تبده في اس ترمركويا فى بى ماكرا مام كويلاديا الم اس زبر ك استعال سع بها ربع محدة تمام دات قد كر تربيع بدي وي توآنحة تعاليالام ك مزارمبارك برساح موسفا باي ال روزسدده كموس كو في بيزند كائة غرض بيند معلىك بكي المكر برديا المم كير آنحفرت كروضه مبارك ببوني ادرصحت ياب بو عي اسك ابد آب موصل تشریف لائے اور دماں ایک تا بنیانے فیمتوں کے ورفل نے برا ب محتلوے کورم الود عبالے سے زخی کر دیا جس کا قصد طول کتابوں میں مذکور ہے۔ بہت منی وں کے بعد شاہراوا بجريدسيه طيب واليس مواسا وراسى فرح تكليف مين مبتلا تعيم محرر وه والله تدريد الا الماس اوردر جوام مروان محاس سے لائ مجدہ کے انس عشق کو تیر کیا اور کا کہ تھوارا راالاس اگر إنى مين المام كوبلا در حركى توميشه كے ليئ ابحے دغيفه سے نجات بامے كى بوكئ اورا بنى تدامير مي اورزياد وشفول مدكن برخيداس نيستى كى كدامام نو ديك كان مين اً مَنْ فرمت بنين ملى مسيكن شاه زاره كونين برر دز وشب تكرّا نى تنى . ا دراس موقع كانتظار تفاكدامام كي ياس مي كوفي آمر دوست و الناح اورامام منها بون يها و كدامام جدك شب الماكين ما عصف ين تعورُ الساعوا الماس سيكراتها ربي ربى ا دران ول من كما كمه الكر كوفى تعفى فيع ديجه لي كوفى كر في اس سيزائد المام كى حدا فى كى تاب نهي سم ا در بارسفارفت بردامبت نزرك الجئ توست من آن يون ادر الگراميسا بوكوكو فأنه ديجم توفيوا ارادايا كام كروس كى لين بالاي سنطرة في اوراس دقت له زان وترسيان بوئ جب

فتكؤاة النبوت

ديجاكهامام برحق تنكيه بربسرر كه كرسور بي بالااورآب كي كال اورين اور فور كے اطلان سور ہے ہیں بس اسما و بنت جورہ آ ہستہ آئی ادر السٹ كيا توريح كا لم يا في سنبرك ادبي أخفرت كيسراسيف ركها بواسط ا ورامس كما مندكو بندكر كعمم لكادي اللئ ہے اس نے توری سی الماس کی بحق لیکراس کے دیر جس مع کورے کا منه بإندها كيا تعما جير كاورانكل سے اسكوملاديا جس سے اسم وف كوزے بن اتركيا. اور ممركوكوى نقصان فربهو نجاس كع بعدده أعسته المستنفظر سيسيح آفى اور ايعاقاً کوٹ کی گئی کسی نے سے ندو مجھا۔ تو دی و مرکے بعدا مام دوجہاں نتیک سے بیمار ہوئے ا در انبی بین کو آ واز دی اورکها که زمنیب کے ساتھ اضحو کہ میں نے المی فواب میں تار گزار كود تي بي تحور اياني لي أو تاكرين وصو كراون اور و الحقولانيا كريم ياني كاكوز ويكرا اوراس كى مهرد كيمي بوسب وال في الك كلونط ما في بيا وروا ماكمة وكيايا في تعاكر علق سے میری ناف تک اس نے عیلنی کود ما ا در بھرکسی شخص کا کیا مام صین علیہ السلام کو بلوایا سب د ه تشریف لا مر آوان سے فبلگر دو کا کا کا در د در از معتری محدوث ر بوکهاب مها دا دیدار تباست مین بهوگا الجی الجی بی برزگوارا در دالد. در والده کو نواب می دیمها کم میرا با تو ییم به بوا می بین ا دربیبت بی میرارید بین ا در اسی میرکزاری میرب وا دا فرما رہے تھے کہ ٹوکٹ ہوکہ دشمنوں کے باقھ سے تم نے نجات با فی کل تم ہما سے را قدر ہو گئے جب سے میں نے جویز رگوار سے بہات سنی بیرانکی ما تات کی آرزو فجہ بر خالب سے میں المی بدار میوا ا دراس کوزہ سے یاتی بیاجس نے حلق سے ناف تك يے بار وكر ديا۔ امام حسين كوزه المحافية تاميخم كر ديكون كراسميں كبيسا با في سيع امام بریتی تے اتھ لاشا کر کے اس کوزے کوچین لیا اور زمین برٹیک دیاجب یا فائن برگرا تو وه جلا کمو لنے نگی اورشگا ف بڑگئے اسوقت آنحفریت کو در د حکراناتی بوا اور ترا بینے لگے بہاں تک کہ آفت اب کلے تک میدور ہے تے ہو نے لگے حب میں حکر کے مکرے نط المع عن كر تنظیم الله و ايك و وايت كى بهوجب سترا در دوسرى روايت كے مطابق البّ ستر کر کے معرف میں۔ امام سموم نے عاصر بن سے بو جیا کہ میر رح رکاالگ میں ہے توحاخرین نے کہا کہ سنہری اکل ہے امام کے کہا کہ یہ زہر تورا نی کا اخریہے

عُكِواة اول عِلَاة اول

الم من في آ كے بر بدادرا بيد معافى سے ليد طلى كئے دولوں حفرات دو نے لگے كہتے ہيں كم الله من الله من الدين بارجب زمر ديا كيا مكن كارگر بہو با بوا ـ ساتوى بارجب زمر ديا كيا مكن كارگر بہو با بوا ـ ساتوى بارجب زمر ديا كيا مكن كارگر بہو با دوبار و بلوگيا -

مهار آل المن ما فلن كرامش كريم فرماياكمين في اس كوفي يجل عالية مدرسول الشرطي المالي من المالي من المالي المرابع المرا

نے میری پر استدعا قبول کی تھی۔ میری وفات کے بید میران سے اس سوال کا اعبا دہ کرو میراگان میری پر است میں کو ان کا عبا دہ کرو میراگان میرکہ ہوگئے۔ اگر وہ انتح کر میں تو احرار است کرو کہ میں ان کر جی انام نے دفات بالی کئے اور ظیر کے لئے در فواست کی حجر عالیت ہے اجازت دی اور کیر کے لئے در فواست کی حجر عالیت ہے اجازت دی اور کیر کے لئے در فواست کی حجر عالیت ہے اجازت دی اور کیر کہا کہ ہاں جنازہ لاؤ۔

مروان کی مخالفت اموید تھے سے ہوگئے فسا دعظیم بربا ہوا جانج ایک روایت سے مطابق و سے ماتھ واپ کے مساتھ واپ کے مطابق موال کی مخالفت اموید تھے سے ہوگئے فسا دعظیم بربا ہوا جانچ ایک روایت سے مطابق میں تیر میادک ہو گئے۔ در ایک روایت سے مطابق میں تیر میادک ہو گئے۔ اخرا لا مرفوق میں سیارک کو جنت الجبھے کو اسے جدہ مبارکہ فاقلہ منت اسس کے بہلوس دفن کیا گیا اور لوہ فن کہتے ہیں کہ روائی چھڑ گئی الج ہر مرج و در میان میں آگئے اور مبصلی وقت بھیے میں والدہ اسے بہلومی وفن کیا گیا۔

شہارت کولیں جب دوگھ وات کردی توآپ نے جہ مبادک کول دی اور کہا کہ مسلماری کول دی اور کہا کہ مسلماری کول دی اور کہا کہ بھائی میں اپنے فرز تدول کوآپ کے اور فار بردکر تا ہوں اور کھا ہست ہا دت بڑے مینے گئے تھے مبادک کول دی اور کہا ہست ہا دت بڑے مینے گئے تھے مبادک کول دی اور بھائی مبادک کول اور جا بھنے والوں در البعد دن اسر کے بعد بھائیوں اور جا بھنے والوں نے آپ کی بہتے والوں نے آپ کی بہتے والوں کے ایک بھیے والوں کے ایک بھیے مباکہ گذر آپ اندے مرست راف کے مہال بھی دی سے ایک بھی اور کے ایک بھی اور کا میں آوام فر مایا۔

اسمان بین ایک ایک ایر مروان نے سماء بنت مجد و کتام بجدیا تاکه دا ذناسش نهدند اسماء بنت مجد و کتام بجدیا تاکه دا ذناسش نهدند اسماء بنت تجده دمشق بهونجی تواس دن تک ادر موله دورت که امام که دفات کن بر بیو رخ بجلی تمی ادر تو داعیان تام کے ساقہ سراج ساس بهن کرسوله دورت که تعزیب منایا اس مے بعد استهاء بنت مجده کو طلب کیا ادر افید سنایا در افید کی اس نے موکو کی کہا تھا ابتداء سے بیا ہوا الماکس کہلانے کے بولا واقعہ منایا ۔ آدی نے کہا کہ اسکو کلوسی میں اور کے نود کی دورت میں گوال دیا ۔ اس مے بعد کہا کہ اسکو کلوسی میں ادا جا جا دارت کے بعد اس کی بوسید ہندی مادا جا بیا ہوا کہ دورت میں گوال دیا ۔ اس مے بعد کہا کہ اسکو کلوسید ہندی میں دور کے بعد اس کی بوسید ہندی کو دریا میں دال دیا جا ہوگا گئی تین دور کے بعد اس کی بوسید ہندی کو دریا میں دال دیا گیا ۔

امام کی اولاد ام صن علیداسلام کودس فرزند تھے بینے سنی ایم سن اور ناہم می اولاد ابن الحسن اور ناہم می اولاد ابن الحسن کے جہائہ عقد میں امام حسین علیدالسلام نے ابنی الوکویاں دیں مینے ختن منتئے کو ابند رحلت ارام من کو فاکھ مندی سے نسوب کیا اور قاشم بن الحسن کا ماسکتی ما دشہ کر بلا میں خاطمہ کری سے عقد کیا ان دونوں عقد کی تفصل کھیں ملوم کی حاسکتی



مني اة العات

## . و کریشرلف

قوة العين سيدة ، راحت جان مرتضى ، وارث علم مصطفى المام الاعمة المير المومنين عبد الله العسين سلواة الله ومسلامة عليه وعلى جدة والبيد والمدو المبه

آپ پنجم آل عبا اور ائمد اثناعشر میں تمیسرے امام تھے ۔ صاحب روضة اللہ اور كہتے ہیں كه آپ كى ولادت مدینه میں بروز سرت بند مرشعبان سے كو ہوئى۔ آپ كى مدت حل و ماہ تھى ۔ چھ ماہ میں كوئى بجيسہ

ولادت

پیدا ہوکہ زندہ ہنیں رہتا جبسا کہ ا مام مظوم اور بحسی کی مدت حل ہو ماہ ھی۔ چہ کہ ہیں کوئی جیسہ حفرت امام حین علیہ السلام سے آپ سات ماہ بیس روزے چھوٹے تھے۔ المقصود جب تخدت امام حین علیہ السلام سے آپ سات ماہ بیس روزے چھوٹے تھے۔ المقصود جب آپ بہدا ہو کے اور اس ولا دت کی خوشخبری سدعا لم صلی النہ علیہ سلم کو دی گئی تو خواج کا نیات خوت تشریف لا سے ۔ اسماء نے شا ہزا دہ کو نین امام حین کو سفید کہوے میں لیسط کو اور کھوٹ کے علیہ السلام کی کو دہیں دیا۔ رسول اکرم نے سیار تا علی بن ابی طلاب سے پوچھاکہ کیا نام رسکھ ۔ المیرالمومنین نے کہا کہ جو سات ہوں کہ با رہے ہیں آب سے سبقت نہیں کرسکتا انحفر المیرالمومنین نے درایا میں بھی بغیر امری سبقت نہیں کرسکتا انحفر نے فرایا میں بھی بغیر امری سبقت نہیں کرتا ۔ جن کچہ بہنا سبت حال جب رکیل علیہ السلام حاضر مہو سے اور کہا یا رسول النّہ ہاردن کے دوسرے فرزند سکے نام سے مطابق نام سکے مطابق نام میں کے مین کا مام شہیر تھا۔ جن کی اس خوس کے مین کہ نام ہو سے کہا کہ آن کا نام شہیر تھا۔ جن کہا کہ آب کا نام شہیر تھا۔ جن کہا کہ آب کا نام جیس کے مین کی کہا کہ اور ساتویں روز عقیقہ فرمایا جدیا کہ آب عرب میں دی گئی۔ عمانی کا کہا تھا ۔ اور ساتویں روز عقیقہ فرمایا جدیا کہ آب کے میمائی کا کہا تھا ۔ سرے بال شد وانے کے بعائی کا کہا تھا ۔ سرے بال شد وانے کے بعائی کا کہا تھا ۔ سرے بال شد وانے کے بعائی کا کہا تھا ۔ سرے بال شد وانے کے بعائی کا کہا تھا ۔ سرے بال شد وانے کے بعائی کا کہا تھا ۔ سرے بال شد وانے کے بعائی کا کہا تھا ۔ سرے بال شد وانے کے بعائی کا کہا تھا ۔ سرے بال شد وانے کے بعائی کا کہا تھا ۔ سرے بال شد وانے کے بعائی کا کہا تھا ۔ سرے بال شد وانے کے بعائی کا کہا تھا ۔ سرے بال شد وانے کے بعائی کا کہا تھا ۔ سرے بال شد وانے کے بعائی کا کہا تھا ۔ سرے بال شد وانے کے بعالی کا کی میں کی گئی ۔

شبرسول آپ سینہ سے قدم مک آنحفرت علیہ السلام سے مشاہ تھے جساکہ سبیدرسول امام صن گردن سے سینے مک آنحفرت کے مشاہ تھے .

وعی حضرت عبدالله ابن عباس کہتے ہیں کہ جبر سکیل الاککہ کی ایک جاعت ہے ہمراہ آنخضرت سے باس آئے اور تصوری میں کا کرآ تخضرت میں کی لاکر آنخضرت میں کی لاکر آنخضرت

ہے ہاتھ ہیں دی ۔ آنحفرت اس خاک کوسونگھے اور رونے گئے اور فرا یا گذشہ دی ۔ آنحفرت اس خاک کوسونگھے اور رونے گئے اور فرا یا کہ شبا دی می مقرمہ تھیں دیا ۔ اور حدیث ہے قتل کی کیفیت سے آگاہ کیا اور فرما یا کہ اس مٹی کو د سکھتے رہوجب وہ تارہ ہوجا ہے توسم جو کہ حدیث کی شہا دت قریب ہے ۔

نوبت دیگر چبکدا مام حین کی عمر تین یا باخ سال کی تی جریک دجریکی کاصورت میں آنحفرت کی خدمت میں آئے اور اس بارے میں اطلاع دی اس کی بڑی تفصیل ہے جو کتاب متولد میں دیکھی چاسکتی ہے۔

القصدراويان اخبار كمية بين كدجب امام بريئ اميرا لمومنين امام حسن عليدالسلام ك وفات كى حبر عام بين جي يل محتى وعاص

یزید کی بهیت اورخلافت سے منصوبے

نے معاویہ کے پاس آکر کہاکہ اے معاویہ اب ہرمہ ٹرقت خلافت تہا رہے اور ہمہا رہے فرزند

کے بیے مسلم ہوگئ۔ اب مصلحت اس ہیں ہے کہ اپنے اہل سے کسی کو ولی عہد کروجب لوگ
رفنا مند ہو جائیں گے اور اس کے لب رحب کوتم نا فرد کر و گے وہ اس کی بیعت کریں گے اور
اب اللہ دیر خلافت تھا رہے خاندان ہیں رہے گی ۔ معاویہ نے کہا تھیک کہتے ہو اور پھرعال
اور ماتحتوں کو مکھا کہ میرا اوادہ ہے کہ بزید کو اپنا ولیعب دمقرر کروں ۔ بینجر اطراف واکناف
ہیں تھیں گئی ۔ مروان بن الحکم نے جو اب ہیں انکھا کہ اس کام میں عجلت نہ کرو۔ تاکہ ہیں اہل مدینہ
سے اس بارے ہیں مشورہ کراوں ۔ معاویہ نے حب مشورہ توقف کیا ۔ اور سات سال سک

من ویہ نے انفین دیکھا تو منہ سکیڑ لیا ، وب مدینہ میں معاویہ داخل مہد کر مٹرے تو لوگ برہم سنت اسلام طف کئے ۔ اور یہ بررک بھی گئے جب ان سے سکان پر میج نیچے اور اندر آ نے ک ا جا زت چا ہی تو ا جازت بہنیں دی گئی ۔ رنجیدہ ہوکری لوگ مدینہ سے باہر نیکھ اور کرکیجا نب روان ہو گئے ۔ معاویہ نے میجد میں آکر منہر برخطید دیا۔

حدولات کے بعد متدریج یزید کا ذکر شروع کیا اور اس کے علم وفضل کی نسبت کچھ بیان کیا۔
اس کے بعد امّام صین ، عبدالرحمٰن بن ابی بجر ، عبدالنّد بن رسید کا ذکر کیا کہ اگر ان چا روں کو اپنی موا متی ورکا رہے توا تحفیل یزید کی بیعت کرتی چاہیے ۔ ورنہ بیں ان بے ساتھ جو بچھے منا سب معلوم ہوگا کروں گا ، اس سے بعد منبرسے انرکر اپنی قیام گاہ واپس ہو گئے ۔ جب یہ بات عاکمت رضی اللّا عنہا کا محافقت میں آئی تو وہ بحالت طیقی وعفل ب معاویہ سے پاس آئیں۔ دونوں کے درمیان بہت طویل گفت گوریم

تر الامرادي نے كہاكس نے اپنے سے ور يد يدكو ول عبد مقرركيا ہے اوراكثر سرم آورد

تو کول نے اس کی بیوت کر کے اس کی خلافت ہر رضا مندی فل ہرکی ہے۔ لیکن ہر حب ر اصحاب رصنا مند ہندی ہیں کیا آپ فرین مصلحت سمجھتی ہیں کہ ہیں ان اوگوں کی بیوت کوجو الخوں نے پرزید سے کی ہے تو ڈوالوں ماکیٹ مسلحت سمجھتی ہیں کہ ہیں مصلحت نظر بنیں آتی۔ اور نہ کچھ اس بیل مصلحت نظر بنیں آتی۔ اور نہ کچھ اس بارے ہیں کہتی مہول الیکن ان چاروں افتخاص کو نرست کہ ور نرست دمندگ مہوگی نہیں مما ویہ نے ان چاروں کو طلب کہیا۔ کہا گیا کہ یہ چا روں مکہ کی جا ب روان مہو چے ہیں جب سے محاویہ نہایت تنفکہ ہوئے اس کے بعد عبد المناف کی اولاد ہیں۔ ایک ہی جھا تی سے دود ھربیا ہری نظیم کی اور ایس میا مرب عبد المناف کی اولاد ہیں۔ ایک ہی جھا تی سے دود ھربیا ہم مہا رسے ورمیان اس مبد سے مخاصرت بعد المناف کی اولاد ہیں۔ ایک ہی جھا تی سے دود ھربیا ہم اس بر رضا مند سہوئے تھے میں نے اس مماطہ کو روکا تھا کی تم سے کسی دوستی کی امید نظر بہنی آر ہی ہے۔ علی الحق حیین بن علی جو اپنی رضا مندی بہیں و سے رہیں آگر وہ اس مماطہ برعور کریں تو مناسب ہوگا۔

معاویہ عبدالندابن عباس کو اپنے ہمراہ مرہ ہے گئے جب نزدیک پہوپنے تو وہاں سے وگوں نے استقبال کیا۔ سیدنطلوم ، عبدالرحمٰن ابن ابی عبر، عبدالمدبن عراور عسباللا بن زمیر نے بیش قدمی کی۔ معاویہ جب ابنین دیکھا ان کی بہت تعظیم و توقت رکی۔ اور ان سے بہایت فردہ بیٹیا فا ور کتنا وہ دوئی سے بات کی۔ جب مک کو ہیں معاویہ کا قیام رہا پزید اور اس کی میعت کا کو فی ذکر نہیں کیا ۔ چھ عوصہ سے بعد ان مصبین علیہ السلام کو بلوایا جب آپ تشربیف لا کے تو آپ کی ہمت تعظیم کی اور عیم کہ ہیں ایک گذارش کرنا چا ہمنا ہوں ، عبد ایک شربیف لا کے تو آپ کی ہمت تعظیم کی اور چھر کہا کہ ہیں ایک گذارش کرنا چا ہمنا ہوں ، بی جھے امید سے کہ آپ ردن فرمائیں گے۔ وہ یہ سے کہ بین نے اعیان و معارف سے برید سے کے لئے اس سے ہم ہرکسی کو نہیں ہم جھنا ہوں، لیک پر ید سے کے لئے اس سے ہم ہرکسی کو نہیں ہم جھنا ہوں، لیک برید سے جب اور صاف ہوا ہو ہے ۔ یہ ماروک کے درید چا ہا کہ گر سے والیں ہو جا گیں امام حسین علیما اسلام نے یہ بات دی مغرر دیا ۔ جب عبدالرحن سے بھی یہ بات ہی گئی توانہوں کے جب عبدالرحن سے جو ایس ہو جا گیں مغرر دیا کہ فانہ کعب کے نزدیک مغیر رکھا جا کے اور کسی کے ذرید چا دول کو طلب کیا ہوب میں ہمنیں آک تو بہت بریمی ظاہر کیا ورکما پر نیر تہاں جھا تک ہے محفار سے جی کا بیٹا ہے مسیر میں آک تو بہت بریمی ظاہر کیا ورکما ہا کے اور کسی کے ذرید چا کا بیٹا ہم مسیر ہمنیں آک تو بہت بریمی ظاہر کیا ورکما ہا کے اور کسی کے ذریعہ چا کا بیٹا ہم مسیر ہمنیں آک تو بہت بریمی ظاہر کیا اور کہا پر نیر تہاں جھا تک ہے مصاد سے کیا کا بیٹا ہم مسیر

دل یہ چا ہمتا ہے کہ اس کی خلافت برائے نام رکھن اور اپنے ہا تھوں بین کام رکھ کرجو چا ہوں کر وال عبداللہ بن زہیر نے کہا اے معاویہ اگرتم چا ہوتو تین باتوں سے کوئی کرومبطرے آ نخفرت علیہ السلام نے کہی کاتیں نہیں کیا ۔ یہاں تک کد آپ واصل برحق ہوں گے۔ اس سے بعدصی بہ نے غور کرکے خلافت ابو بحر صدیق کو دی تم بھی ای طرح کرو۔ معادیہ نے کہا کہ ہیں ایسا نہیں کرسکتا ۔ کیونکہ محقارے درمیان مجھے کوئی شخص ابو بحرے مانند نظر نہیں آرہا ہے۔ اور تمہارے ابو بحر صدیق ہوں ۔ عبداللہ نے کہا کہ جب تم اس طرح کرنا بہیں جا ہے ہو تو الیا کر وجی ابو بحر صدیق نے کہا تھا۔ اگر جدان کے قرابت وار تھے ان کی اولاد تھی اور برسب خلافت کے اہل تھے ۔ مگر کسی کوخلافت نہیں دی۔ قریش کے ایک شخص کو انفوں نے نتون کی اور خلافت اس کے حوالے گی۔ معاویہ نے کہا کہ ایسا بھی ترکون کا راختیا رکیا تھا کہ اکاب عبداللہ نے کہا کہ ایسا بھی ترکون کا راختیا رکیا تھا کہ اکاب عبداللہ نے کہا کہ ایسا بھی مقرر کریں ۔ تم بھی بھی بہ کومقر رکیا کہ دہ باہم مشورہ کریں اور اپنے متعدد جدید سے طبیعہ مقرر کریں ۔ تم بھی بی معاملہ ستور کی یر معمول دو۔

منا ویہ نے کہا کہ بہ تبنوں باتیں میرے لیے قابل قبول بہیں ہیں۔ عبد اللہ نے کہا کہ محقا دے لیے ہیں ان بیں سے جس طرافیۃ کو چا ہو اختیا رکرو۔ معاویہ نے عبد اللہ سے مہد بلیا لیا۔ اس کے بعد معاویہ و البی کا ادادہ کیا لیکن والبیں ہوئے سے بیٹ م باکہ برسر منبر عبر کھیے کلام کر ہے جہائی و وسرے دوڑ لوگوں کے اجتماع کے لیے منادی کا گئ ۔ جب سب حاضر ہوئ تو خواون ت کے بعد بتدریج اپنے معقد کی طون رجوع مہوئے اور اس وقت جو کچھ کہا کہ وہ کتب مطلوب سے معلوم کیا جاسکتا ہے اس کے بعد دمشق کی جانب اور اس وقت جو کچھ کہا کہ وہ کتب مطلوب سے معلوم کیا جاسکتا ہے اس کے بعد دمشق کی جانب را جوت کی۔ اُئرائے را ہیں برعام اکبو والع وہ کا عارضہ لاحق مہوا دست سے لئے آئے۔ بھراس برا جوت کی۔ اُئرائی را جب اور فرش میں اگرے ۔ دو سرے روز لوگوں کو خبر مہوئی جو ق ور پڑوق ھیا دست سے لئے آئے۔ بھراس مقام نے کو چ کو نے کاحکم ویا۔ جب شام پہونچے تو اپنے ممل میں اثرے ۔ دجو عارضہ لاحق موا وہ دو دروز برد زیرہ تاکیا جب حالت باسکل خواب مہدگی تو نیرید نے ان سے کہا کہ میرے مما ملہ مقام کے لئے کچھ فرمائیے۔ اور محب شام بہونچے تو اپنے ممل میں اثرے ۔ دجو عارضہ لاحق میا کہ میرے مما ملہ مقا وہ دو دور برد زیرہ تاکیا جب حالت باسکل خواب مہدگی تو نیرید نے ان سے کہا کہ میرے مما ملہ میں اسے کے کہا کہ میرے مما ملہ میں کھیے ۔ کہ اس میں مصلوب ہے آئر ایسا

نه کر و کے اور سے راموا بد غیر مشحکم چیو کر و کے توال بوتر اب سے مجھے منرد کا اندیشہ ہے . می ک نے بھی اس طرح کہا ۔ معاقدیہ نے کہاکہ تھیک کہتے ہو میرے دل یں بھی ہی عقاکہ بزر بد میرے لور خلیفہ ہو اور قیامت تک خلافت میرے خاندان ہی رہے اس مے بعد شام سے بڑے نوگوں کو آپنے محل میں بلا جھیجا ۔ صی ک، موارف آور اعیان شام کے ستراشی ص طنے مجلے معاویہ نے ان سے کہاکہ اے ابل شام کیا تم مجھ مع قوست بہوا مفول نے کہاکہ ہم آپ سے رافق ہیں اور بہا ری تواہش ہے مے لید یز بدہا را ملیفہ ہو تھ سب لوگوں کو جب کیا ان سب نے جی ہی ک بحرضیاک نے کہاکہ اقعوا وریزیری بعث کر و معادیہ نے بعیت کی اور ان کے بعد مي العدد وي مب الوكول في بيوت كى . تب معاويه في برير كوفرة فلانت بینایا جائے۔ یزید نے معاویہ کی درستار سریر رکھی۔ اوران کی انگو تھی بینی اور عنان رض نے سے درعد رینا اور تشہید سوئے تھے اپنے باپ کے درعد پر بینا اور تشمشر مدر حاكل كى اور بابر أكر بربسر مينرخطيه ديا. يصرا نوسف اين باب سے سوامنے جا بھا جوے ہوس سے جب رات کا کھے مصر گذرا تو معا وید کو موسٹ آیا اور بنر بار کو ایٹے سرمنے بیما ہوادیکھا تو اس سے پوچھا کیاسب لوگ تھاری طرف متوجہ ہوئے . برسیانے كهاكها ل سب فيرى بروت كرى معاويه فاس عبدها دراي بنه بيرتان لى لوكون كو رخصت كرديا اوراس جان فانى سے رخصت ہو گئے .

مها ویه کی و ناست سے تبعد بیر پیدان کی حکی خلیفہ مہو ا، تخب اماریت کیمیں تیجھا ، اور

ا مارت بریدلوراماً سی عداد کے اسب

عیش و فرا فت اوفت دنجوری مبتلام موگیا۔ قصہ کوٹاہ جب اس کی مسلطنت کا مما طہم سختم ہوگیا ، قصہ کوٹاہ جب اس کی مسلطنت کا مما طہم سختم ہوگیا ، نو اول کین جو اس نے امیرا لمومنین امام حین علیہ السلام سے ظاہر کیا وہ یہ تعاکہ ان سے دشمنی کی ا در بالا خردہ وشت کر ملائیں سٹہید کے دیے سے ارصا حب روفعۃ الشہداء کہتے ہیں کہ کنزالغرائب ہیں مرقوم ہے کہ امام برق سے

یزید کی علاوت کے دووجی ہتھے بصوری واستوی ۔ اور دوفرع تھے اسلی اور فرع سے وه بعد كم بوينى باسم اور بني الكير كرما بين واقع بوئ تلى - يعين عبد هذا ف كردوا فكر توالان رور وان ، تع دونون جرانی ایم ملی دو ای تصین به خرانوار سعان کے دونوں چرو ن كوعلى وكالياءان دونول لين عبد مناف كان دونول المكول كاولاديس شهيد كرالا السله جاری را ، رای علاوت فری صوری اسس کے دواسیاب تھے ۔ایک بركه امام كونين نے بزید كی بہت سے افكار كيا دوسے ميكه عبداللدين بزيبر كاروج مث وجال میں سیتاتھی اسکی فہرند کینمی تووہ نا دیدہ عاشق موگیا جسم قسم کے حیادر تدامیر انعتیار کئے بالاخر عب دائندین زمبر نے بلاد عبداسس عورت کوطلاق دیدیا اس کے بدر سوسی اشعری کے باس بزید کی سحتوب بہونے کابن زبری مطاع ورت کو اسس کا بالم دیا جا معورت کے پاسی سرسام مہونچانے جار معتقد کہ راستے ہی عبداللدبن عرصه اور بوجها كهان جار ہے ہو موسى اشعرى نے جواب دیا كما بى رسيرى مطلقہ وت كوافياور نديد ك لئ يام ديني عدار بالهون اب اسس كانعتار كمهم و وسيص جاہدا نتار کرے۔ عدافترا بن عرفے کہا کہ میری طرف سے مجی بات کر واس کے بدموس الشعري تحورى دوريك سيخ تعامام سين علياسلام الحيياس البرني صورتحال سے مطلع ہونے کے بید فرمایا کہ میں مجی تم کوا بنی جانب سے وکس کرتا ہوں تمق ابوموسى الشعرى اسس خاتون كياس ببونجا ولاشارتا كنابته كفت كحوا غيازى جانون العلماكمانا يه فيوفر ومب كام ك المراع مومواعثًا بيان كرد موسى التوى في سنكرحان وصروحى انفاظين بدعابب ان كياا دركها كهجب لأشخاص ني نوابش عقب ظاہری ابتہ م صبحوبیند کر وسی اسس سے عقد کر وا دوں گا۔اس عور ت نے کہا تھے بتاؤ كران تنيوں بي كون شخص زياده موزوں ہے -موسى اشعرى نے كها كراكم مك يرد والمدنت جاست مؤلى نريزكوا نعتيار كروا ورا محرجوان زام كوجاسية موتوعدالسن عرمناسي بي ادرا گردنا كي بجيلائ اورآخرت مي نجات مقصور مو تواسام حين موزول الى منانون نے كھودية الى كيا اور كها دنياف فى بيدىكين نورمت اہل بترسول سما دت جا درانی برس ندا مام طنین کواختیا رکیا.

سی موسی اشھری نے اپنی دکالت سے اس خاتون کا امام مشین سے عقد کر دیا جب ہے خبر شام کینجی تو نرید کی دشمنی طب حد کئی لیس یہ عدا دے اصلی ہے۔

بر مدکومشوره اس اتناء میں ت مسع جند نواص آئے اور انہوں نے بڑ یکوشودہ بر میرکوشودہ دیا کہ مسورہ دیا کہ من میں تہاری ہویت اس انتخاص نے تمارے باب سے زبلے میں تہاری ہویت اس انتخاص نے تمال کریں گے انتخام کوا بنی محکومت کوشنکم رکھنا ہے ۔ وہ آئیدہ می تم سے جدال وقتال کریں گے انتخام کوا بنی محکومت کوشنکم رکھنا ہے ۔ کی طرح ان سے بیوت کو .

ایند کے نام بربد کاملوں کم فیجادلار اوتراب سے اندائیہ ہے بہ خط کہ ہو تھے کو توط کھا اور این میں میں میں میں می اہل مدینے سے میری سیعت لوبا الخصوص ان جیساروں بزرگوں سے خرور بدیت لینا اور تاثیر سے کام نہ لینا ۔ جب یہ خط ولید کو کی بیات مروان کو طلب کیا دراسس سے مشاوت کی ۔ اس نے کہا کہ ان جب اروں اشتخاص کو طلب کروا ور بنے یہ کی سیعت قبول کرنے کے کہا کہ ان جب اروں استخاص کو طلب کروا ور بنے یہ کی سیعت قبول کرنے کے کو لذکہ

عدالله من الدين المراس الموالي المطلى المرس الميابية الماس الميابية المدين المرس الميابية المدين المرس الميابية الموس الميابية ا

الا كار سيدا وريز بيرشراب بيتيا ہے اور انواع واقع ام كفتى و فيوراس سے ظاہر ہونے ہيں مم اسك كس طرح سبت كرسكتے ہيں يہ ب اللے اور يا ہر آ كئے ۔ اسكة بعد ولدين نے كسى كو عب اللہ بن زمير كو بلانے كے لئے ہي ا، آبوں نے آ لينى ميں بيں وميشي كيا۔

امبرات ہوئی توا نے خاص ہوگوں سے ساتھ کمدوانہ كيا . نير يد نيجاب من محماكم سركتون كوسكر فلب كروا ورعبوالله ابن وبيرس فى الوتت كت بردارى اخت اركرود ، جهال مي جائينگ و بال جارت قبركا با تصريح كا ولترا با بسيت كالنظيم كرناتها سكتوب كيصفون كوامام برئق كي نعدمت مي روانه كميا والمحين جب ال مضمون سيرة كاه وي توقف فرمايا اور حب رات دوي توسينه حد بزر كوار كانزار كي التي يالم بوك صلوة وسل عرض كيا. اور معرمد سندسه عازم سكم بوع جدكى دات ١٥ رشعبان منوسته كورين سے باہر نكار سوج وكر ہوئے فرعون كے تو ف ا درجاعت قبطين كے ارا د سے مطلع بوكر مضرت موسى كاسركرداني اورفرار مهن كويا دفريا يا اور بيغوخ منها غايفًا شرقب مال دیّ نعبنی من القوم الطالمین بھر صار آ کیے موارلیوں کی جاعث نے ہوجھا یا ابن رسول التداخي بريرگواركى تربت سيراب كها ل جارجي إلى فرايا بي اخيران سينين عاربا ورسطالموں کے ما قد سے اپنے شہرسے با ہر مور یا ہوں اور بیجان جوم کعبر جار با مون كمن د خل كان امنا و ه ميراه فط بوگا . الكيك شخص نے كها يا سبط رسول الله آج آب عالم كاسروار إلى تشريف ليجا كع المراكعيد بي سينه اوريد مهر الحيظ كدا بل سكر أب يركسى ا وركوا ختيار رنه كرينيگا . كوفيون كى با تون براغهاد رنه يجيئه بين جانيا بيون كه يه لوگ مجي آپ كوبلائيں كے امام بری نے اپنے علام كى بات كى تصديق كا دراس كے لي رعائے نھیرفرما لکا درودائ ہوئے۔الغرض جب سازل مے کر سے ہوالی مکہ میں پہنچے اہل مکہ نے آ بِي الله مرى اوراسقال كلي دوريد ادريب كواعزازوا مبلال كالقل كالقراع الله كين جب سنعه كواسام ك تف كي خريني يدكولينجي توسس نے وليد كو بوع عامم مرينه تھا معزول كرديا اوراس حكم اشرف كو مدينته كادا كى مقور كيا واس وقت وافئ مكر معدين المال تھاس نے امام کے کہ آنے کی اور لوگوں کے آیکا ستقبال کرنے کی بزید کوتھر آیا

اطسلاع دی۔

ابل كوفه كوملوم بواكرمها وبيركانتقال بوجكاب ابل كوف، كيام كي نام كتوب اوراء حين ني تريد كاسبت سي انكاركود ابع اور مدینہ سے کمہ کوآ چکے ہی تو کوف کے سے اشراف نے فاخی شریعے سے القریق مما فا كہم المم كاسا تھ دينے ہي كو تا كى ندكري كے اورا بنى جان ان بر فدا كر د منتي اس كے بدام كوسكتوب كل كرم في سنام كرآب ك والدك وتمن كالميان والدك ہم آ بیجے والد کے محب بی اس کی خلافت سے داخی اس بی بی ۔ ہم آ بیجے ہمراہ رکاب دم ج ستري كراب المرويد ورطيفه واجب الاتباع بي . اس وقت بها را حاكم نعان تبيرسه جوبہت كزدراور مقرع الى كوفعاس مح باس مذجاتے بي رداى كى بات سنتے بير. اگر انحفر تشریف لائی تی م نمان کوکوفسے باہر نکال دیں گے اور فوج تیار کرے آ بی ائیر کرنگے القصدان لوگوں نے اس سیون میں بہت سالفہ کیا اورام سے الاقات کا بھے راستالی ظاہر کیا ۔ جب بہ کتوب الم کو بہونجا تو آب نے مجہ صفے کے بعد بھینے والوں کو ہال کیا نہ مدكها كمتوب كاجواب بحى بنين ديا . دوسري باراشرفانوروسا وكوفسن ببشيركوامام كو بلانے كے لئے ہيجا اور اس كے ماقع تقريبًا بجاس كمنوبات تصرود اں محاكا برين نے لكھ ہوئے تھے۔الفرض مئی باراسی طرح مکتوبات آتے سے۔ بالاخرامام نے جواب دیا کہ تمادے محتوبات من مي محبت وموت كاظهاركيا كياب محصد وصول موعر تمهار على اشتاق ادر فجه سے ملنے کے انتہائی این اللے ارکام ال معلوم اوا تمہار مصطلوب و مقصود کومی تطرازاز نهرون كافى الوقت مي اينه حي كفرز تدسلم بن عقيل كو بسيح ربا بون تاكه وه مهارى صلاقت بیا نی اور د بان کا کیفیت سوم گریں۔ اگرتم صلاقت برموتوانی سیت کروجب و وتہاری بديت كرنے كى فيصاط مع ديں محمة توبہت جلد من اس طرف ستوجہ بول كا اور جلد سے عبلد でしいしいり

اس کے بیڈسلم بن عقبل کو کو فیوں کی ایک جاعت کے مسلم بن عقبل کو کو فیوں کی ایک جاعت کے مسلم بن عقبل کی کو فیوں کی ایک جاعت کے مسلم بن عقبل کی کو فیہ کو فیا اسلم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے اپنے سے اور دونورد سال بیجوں کو بھی لیا۔ جب کو فیہ پہنچے تواس سرائے میں ہو دارانحت الر

کے نام سے شہور تھا قیام فربائے ۔ اوگ ہوت درجون آپ کے آنے کی فب رسکر آئے۔ اورآپ سے بیت کرنے لگے اور سولہ فراراہاں شکر بھی جع ہو گئے ۔

ووسرے روز بزید کے فاص اوگوں نے بزید کے نام شام کو مادث کمتوب تکورا نجی امدا درآئی جانب بوگوں کے سیلان کا طلاع دى در اكار الكوري كالمركز و فرور الله المركز المرك مقرركر وتو مالفين وقع كئے جاسكيں جب بنديد كويد مكنوب الا تواس نے وزراء سے مشورہ ي آخريه طے يا ياكرنب الندآبن زيا دكوكوفه كى امارت كاننشور د كرروانه كيا حيائے س سے بہتراور کوئی شخص نہیں ہوسکتا۔ بزید نے یہ رائے بیند کی اورعب داللہ ابن زیا د کوئکم کر فیصلوم بواس کمسلم بن عقیل کوف کو ایر این ناکرسین کیلئے وكون سعيديت لين تمكوكو فدوبا نا موكا جب سكامارت مين في تمكو دى سع اور مسلم کو گرفت کرکے انعین قتل کردیا جائے۔ اور انکاسرمیرے باس بھیجا جائے مب يزيد كايد كتوب، بن زياد كوبهوني توسب نوس موا. اين بما في كويمه برنائب مفرر کے نور بابان کی اوسے کو تہ بہونجا اور دات کے دیو تھا گذرنے تك توقف كيا بعرسياه عامرسر بريانده اوركاك كيطر يبني كوفير كے لوگ اس كو بنس بنمانے انہوں نے خیال کی کہ امام حسین علیہ اسس آرسید ہیں اور استقبال كيا دركة بتعييت بجالائ اور كيف تكر مرحبا يا ابن ديسول الله . مبدالله ابن ريادني ا نكا بواب انس ويا كين محالت غيض وغيب دانت كترف ككا - سبرمال دارا لا مارت كونم بهونجاية خرسسلوم إداكمة نيوالاابن زّيا دسيع - دومسيع وزعب مع مسجد گياا وركوف کے اعیان واستران کوطلب کر کے نستورامارت بڑھ کڑسٹالیا۔ لوگوں نے نوب وعد کئے . دوسرے دن کوفہ کے لوگوں کو دھکی دی دب سلم کواسکے آنے کی اطسال علی تو آپ بینون طاری مودا در رات کو منت رہے گھرسے ایک گیریا نی سے گھرسے اوران سے كها كونم كوفية كے لوگوں كوجانتے ہو ميں تمهاري بنا السينة يا موں ويعمنوں كے فنرسے نے بھا و ، اللہ نے تبول کیا اور مسلم دی . او کوں کواط ماع ہو فی تو وہ جوت جوت آئے ا وربین کرنے سگے . بہانتک کہبیں ہزار سے زائد لوگوں نے مسکم کی ہدیت کی۔

ابن راً دست مروين كوشش كاكم الم المراع الماري المارك في را ه نه الى أو فوستقل في ابن زیار کانسال اتعا موادیان ملم سے ملکوسلوم کودیا کوملم انی مے گھیں بیداورائ زیاد كواس كاط م ع كردى . دوسر دوزيانى كوطلب كياكيا في في كها كه فيع كس لفظلب كاكيابة توائن زياد نے كاكداس سے زيادہ كونسي بات فيا بل بازيرس ہو گائوتم نے ملم بن عقيل كوافي كمرين جيايا ادر يوكون كوبيت عين براكمايا بي في في الكاركيا. معقل ما منه آیا تو آن شرمنده بوئ اور کهاکه مین نود شکم کوانے گونیس بلایا وه دات می الجور نو دمیرے گورائے تعراب س اپنے مکان میں تھے رائے سے ان سے غدر تواہی کرونگا۔ ابن زیا د فهاكة تم حب تكمم كم كو واخر رز ومير عباس مع جانبين سكة - الق في كماكم مركز في سدريكام بس بوسكا. اين زياد في بوج كم في تمرا في عب ان كود دست ركفته ويامسكم كابان كودوست ركفتے ہو . ہانى نے كهاكم ميرى بزاروں جال مسلم مينار . ابن زيا دعظم سعكهاكم بيطريان اورتازيان لادور إنى كے كيور الروئيد كئے اس وقت الحكى عمر و مسال تعى مكرا كي بشرافي من كس دياكيا اوركها كراكه مب كالمسلم كوييش كروتم كورما و بني ما لك ما لك ما لك ما کہاکہ میں ہر کڑسلم کو تھائے میں مروں کا ور مجھے اپنے الے جانے کی پر واہ کئیں ۔ ابن زیا دیے منگر بریا نج سوکو گے ركائے كئے با فى بيموش بهو كئے اوراس وقت جوار رحمت اللي ميں داخل مو گئے رض الله علما عب ريز مرحدت ملم كويهونجي توغيرت ولايت وسنسجاعت غالب آئي اينے دونوں فرزندوں كومّا ضى شريع كے محرر والله كرديا اور اغير ہوا توابوں كوجع فرايا يقريب بيس ہزار سلم افراد جمع موئ مسلم محور بريسوار موع ادراس سكر كما تع قصرالا مارت كارخ كيا. ابن زيآ ديے اشراف كوف كيرما بيم جواكى فبلس ميں تھے دارالامارت كراكيب كوشر ميں يتاہ لى ا درسلم انبے تشكر يح ساتھ اسس كانشكر كو كھيرايا غرض جنگ و جدال سندوع ہوئى . قرب تهاكة قرالاارت برقبضه بوحيائي ابن زيادنون زده بوگيا اوراشراف كوفه كي الماري الجوش ادر شبت كوحكم دياكه وه قصرالامارت كي جهت برج هارايل كوفه كو دهمكى دين كرست كر تام كوطلب كرليا كيابع ا درامير في قسم كها في يكير اكرتم اسى طرح نابت قدم ربوا ور حبك سے بازنداً وتوتم سب كوسخت سزاء د بحائه على تم ابني الى وعيال بررهم كرد مرهبهم كريم الله نے ہر دھنی سنی توانے دل لرز گئے اور بنی عادت کے مطابق کے کوفی لا بوفی کہا گیاہے۔

مشكواة النبوت

بیوفان*گیرا ترآئے نداا در رسول سے شرم ن*ہ کی۔ راہ وفاسے *برگشتہ ہوکر تم*ام بہد دیہا*ن کو* توردبا ورحفر السلم كونها جور كرايغ ليع كرون كوره كالمحكة نتاب غروب شهواتف كهسب نيراه فدارا ختيار كي حرف مين آ دمي ما تي ره گئے جضرت مسلم والي 1 ہوئے اور نماز کے لیئسپریں گئے جب نمازسے فارغ ہوئے اور یا ہر نکلے تو وہ تین استخاص کھی عا جيح تصيسلم حيران بو سيء ا درفرما ايك كوفسان و داست سع شرار منزل دوراي لین سلم سوار ہوئے کہ کوفتہ سے باہر علیے جائیں ۔سعد من آخلف نز دیک آیا اور بوجھ کے اكريركهان جارس يو . فراياكوف سع بالهرحيار بالهون اكرسى عكر تمهرميا ول مكن ہے کہ وہاں ہماری جاعت کے لوگ آملیں ۔ سور نے کہا کہ باہر سنہ جائیے تمام درواز مے ادر راستے ندکر دیمے گئے ہی مسلم نے پوجیا کہ بھرکہاں جا دُں کہا میں آپ کوایک جگے کے جِنّا ہوں اور محد کننے کے گھر لایا اور تہ خانے میں جھیا دیا سئر بالآ خرعنی فوروں نے ابن زیا دکواس کی خبرکر دی۔ اور محسد کنیز کو دارالا بارت لایا گیا۔ ابن زیا دے بوجا كه اني عيان جاست او ياسلم بن عقيل كى حيان جاست مو بواب ديا كمسلم كوجيان کی تدامفاطت کرے گا در میری جان حاضر ہے دونوں کے درمیان گفت گوطول کینیجی ادر بالآخراسكوا دراس كے بیٹے كوشهد كرديا گيا جب كنيز كى شہا دت كى فيمسلم كوبېونجى تو آب الول بووس اور گھرسے باہر نکلے اور سوار ہو کر در واز ہ محد مو نگر نے لگے ناکہ باہر ناگاہ ابن زیاد کے الله برگردی كرنے دالے لوگوں كے بيع ميں آ سُحة اسوقت صع بوكتى تھى حارت بن كناير في مم كوري كاكر كور برسواري بالتحدين نيزه كيوس اوع ابن دراع سنے ہوئے یہ تنع ماُمل کئے ہوئے ہیں آنار شیاعت آپ سے ظاہر ہیں۔ حارت نے کہا ضرور میروار ایک یا لم بن عقیل ہے۔ بھا ابن ریا د کو اسکی جلد نصر بہونجا دی ۔ اس نے نعا آن کو بجانس سواروں كرما تهاس جانب روامة كيا اورانكول في سلم كويا ليا بسلم في حب ديجه اكرسوارا لا انكح بنتيج آربع بين فورًا كمور عرسوا تركيب اوراكب كى بين مطر سفة ادراس راست س ایک دیران مسیری واف له و کرایک کونه میں بیٹھ کئے۔ نعان گھوٹ کا پیکو کرا بن زیاد کے را منه ميش كيا اورصويت مال عداسكو واقف كيا اور كيرحضرت مسكم كي الاست ساوع ہوئ ا دھمسلم سراسمیہ وحیران تھے اپنے دل میں کہا کہ انسوس دشمنوں کے درمیان گرفتار

موں اورامام کی کوئی فدمت بہیں کرسخا کوئی ایا محرم را رہے بنیں کہ حب سے اپنا غمرد ل بإن كردن اوريزاب كوفئ شخص عرضكو مبيج بكرامام كوان دا قعات كاط راع دون بهرهال آيمسجد سعام رفكا دراسى فعدم بارسع تعيياكا واكر ضعيف عورت كاكان ك در وازي كي باس ببوني ادراس سياني ط بركيا جب اس ضيف كومعلوم ہواکہ آپ بھو کے باسے ہیں تو آپ کوانے گھریں لے نئی درآپ کے سامنے کھانا ركها بور ب نے تناول فرمایا ۔ اس مے بعد فوت تندہ نمازوں كى قضاكى ، انتہائى ملال ئي نند نے آپ برغلبہ كيا. اورآپ ا بناسر باليس برركه كرسوگئے - جب دات كا مجوصه س صنیف کالوکا در وازیے سے اندر داخس ہوا اور دیجے کہ اس کی مال گھریں ادھ اُدھ آجارہی ہے اور بہت رور ہی ہے۔ نوچی کہ آپ کی کیوں الیسی حالت مع كروس مسع بهت ترد دظام مع تلبع مضعف في في منع علي كوتسم دى اوركهاكمان شرط برمی این تردد کی درجه بان کرد نگی که تم کسی سید نه کهنا ۱س کے بدر کهاک سلم نے میری بنا ہ لی ہے اور میں ایکی خدمت میں مشد ول ہوں . رو کا خاموش ہوگیا حب صح اوئ قواس نے ابن زیاد کے گھرکارخ کیا۔ دسیما کہ حصیص بن جمیر گلبوں ہیں كشت بگار باسدادرمنا دى كرر باسد كه بوشخص مملكم بن عقب كولائكا اس كوايك بزار دنیار دونگا اوراس کی ہر در نواست کو قبول کر دفیکا در اگر اسلم کو اپنے گھریں جیا ر کھے اس کے گھر کو تباہ کر دولگا وراس کو قت ل کر دولگا ۔ حب اس صعیفہ کے اللے نے بیمنادی سنی تواس کے آگے جاکڑھورت واقعہ بیان کردی اوراس نے براط ال عاب ريا د كوينجا دى . ابن تريا د نه عمر هريت كومكم ديا كه ميرين اس آندوده كارسيا بدول كوفسد اشعب كاسركردكي من روانه كروتا كمسلم كو كرفتا ركريم لایا مبائد . جنانچرانسا ہی کیاگیامسلم صبح کنساز شرصیحے تھے ۔ اتھیں کھوڑوں کی ادازسنان دی. آپ سلع بو گئے علوار کھینجی ادر گھر کے با ہر نکلے . د ہ جاعت بک بارا يح سامنة المئي مسلم فضناك شيرى طرح ان برجمسله آور بوك اورجندكو گرادیا به برنب این زیا د کوبه دیجی تو مجه براشت کوکه ۱۱ بهجها که ایکوامان دیے کر ميرے ياس لاؤ - محداشوب فيسلم عد كاكماميرف امال دى بدا آب اينا

ہاتھ شیرزن سے روک دیں مسلم نے کہا کہ تمہارے عہد و پہاں کا بھروسے ہیں۔ بہرمال لوگوں نے آپ کو گھے لیا اور ابن زیا دے سامنے لے سنے جب کم اس کی مجلس يهو نية توالام كؤ بغير بلي كئ و ابن زياد في الحجا كرامام زمال كى سيت سانكاد كيون كيا يسلم في كرامام زمال صين ابن على بين سيكن ابل شقاوت في بين حيالم كري انے مركز برقائم وسے يہ بى فرمايا كر مجھے يقين ہے كدابن مرصبان ميرك قتل المعكم دے كا قبيدة فريش كركسى شخص كوميرے ياس بھيج كم ميں وصيت كرنا چاہتا ہوں . ابن زیا دیے عرس سے کہا کہ دیجو سے کیا کہنا جا ہتے ہیں مسلم نے ان سے فرمایا کریب فی بات سے کہ کہ شہریں مجھ ہر نوسو درہم کا قرض ہوگیا ہے میرا معورا لغان بن ستر کے قبضہ میں بعداس سے الوا دریہ ہتھیار ہو میں بہنا ہوں وہ کمی لے اواد اس كوفروخت كرك ميرا قرض اداكر دو- ابن زياد نے وسكو قبول كر ليا . كيرسلم فرما بامیری دوسری وصیت برسے کہ میں جاتنا ہوں کہ جھے شہد کرنے مے مبدمیراسرتام ك جيديا جائے گا۔ ميرے تن كوابن زياد حس مقام بر جاہے دنن كر دے۔ ابن زيا د نے کہا ایسا ای ہو گا۔اس کے بیڈسلم سے فرمایا میری تمیس کا وصیت یہدے کہ امام آن كوايك الكوب كے درائيہ اطلاع دى مبائع كم كوفيوں نے بے وفائى كا اور آب كانم زا دبها ن شهيد كردياكميا اورآب هر گز كوف بنه آئين ان يوگون كا با تون براعتما م نه فرائين. ابن زي دين كهاكمه الكروة و بهارا قصديه كري توبهم بلي ان كا قصديه كوي كر اورا گردہ خلافت کا دعولے کریں توہم خاموش بندر ہیں سے ۔ الفرض سائم بن عقب ل بدالله اتن زیاد کے مابین اور مبی باتیں ہوئیں جن کا ابن زیاد ہواب شردے سکا۔ نالاخركهاكه ميرى فبلس مين الياكون بيريومهم كوجهت ير ليجا كزان كاسترن سے فراكردے . نجرين حران اظا اوركها كه يه ميراكام بے كيونك مسلم نے مير في اب كوتت كيابيدين اس في ملم كالاته يجر الورجوت برك كيا وحفرت مسلم في مكه كى جان منه كر من فرما يا مالسه على يا ابن دس السلد . كرين حمران الله كرين عبوالاركاس كالم قة خنك موكيا بالآخر عب الندشاي دور الديميا ادراس فيسلم كوشهيد كرديا ادرآپ كاسراس كي سامندلايا ادر آسيك تن كوجهت بيست نعي كيينكريا رحترالله طير

يجرعب دالندابن زيادن وتحم دياكم سلم كادراني كيسمول كوبازار ليجبا كردارير نشكادي ادران دونوں كے مسروں كورمشق لے مبايا جائے ادرجو دا تعات بيش آئے و ه يزنيك سے بيان كئے جائيں۔ كہتے ہيں كم ہے كيے ہے كہ د د نوں كرسر د ل كورتى ك در ذانسي من اللكا ديا جسائه. المكت بسدا بن زيا دستي او كول سركها سلم بن عقيل کے دد نیجاس شہریں پوشیدہ ہیں مادی کردی مبائے کہ جس کسی کے گھریں وہ پوشیده بین ده و نکولا کرسیش کرے درساس گھرکو تباه ادر اس شخص کونواری ودلت كرماته مار والا عبائے كا و و في قاضى ترج كے كريس بع قاضى في مير بادى سی توبہت جون ز دہ ہوگیا دونوں بچوں کو اپنے سامنے بلایا ہرایک کے کمریں بجاس دینار باندها وداية والمكوان كرساته كركهاين فيسابك وإقين دروا ري كيام والكرا فلما تركيب جورنيد جارباب النابحول كواس قا فلرك إس في الركاروان يت تحس كول فروما كرا مفي مدينكر مرونجان عاص كالوكان بحول كورات سي المين بمراه ليكر عراق والعالي كالواسى وقت فاللم روابنه بواتها وراس کے گردوغیار کی این تظرار بی تھی ۔ بہ مینوں تیر تیزروا بنہوئے تاكة قا فلة مك ببروزي مبائين - تحورى دورتك كغريق تما فله كىسيا بى المحلى نظرون سے غائب ہو گئ ادر براستہ مول گئے۔ وہ لوگ جوا اولا) کی الاست و بنجو میں مجرو ہے قص كانظوان بمريش ي سع مد الحظ كريد ملمار محت يك اين انني بجوليا اورا بن زيادك روبود لاكريبين كياداس في حكم دياكم الحكوقف وخالة بعيايا عباك ادر مزيدك نام محتوب لکھا کہملہ کے دو بچوں کوجن کی عمرمات اور آقصال کی مع گرفتار کر لیا گیا ہدان كوقت ل كرديا مبائديا آب كے ياسس بيب يا مبائد. كينت بين كر مالك زمكوان عبس كانام كمستورتها فيكاعتقاد تحلجب دونون شابزاد بداس كسيرد كالم كلي تواسى رات کواس نے انکوزندان سے با ہرلا کرقا دیستیہ کے راستہ بریہونچا دیا اورا بنی انکو تھی دی ادركها كهربه داسته سيدها قادستيه جاتاسي قادسيه بي ميرابيا فأبيء اس كوميري يدانگوهمى بنا دُوه مدسينه بيونجا دئيگا بسكن تقديمين شهارت تعى دونون شا هزاد اسرات مول کئے ،جب سے ہوئ تو حیث مد کے کنارے ایک کہجور کے درفت کے وکورہ ) جون ہی نود کو ٹھیا لیا میکن ایک کنیزنے ان کا سایہ دنگھکرا ٹکو اپنے گھر لایا ادرا بنی جی ہی کو

كويشارت دى كىمسلم كے فرزندوں كويں نے لايا ہے۔ في في نے ان دونوں شاہرادد س كوكها ناكه لايا وركنيركة بإيتاك كهامس رازكوم ودة اخفاس ركيحة ناكه اسس كاشوه مطلع نه مونے یا ہے۔ رات کا بھر احصہ گذر نے کے لب، اس کا شوحر تعکاما ندہ آیا۔ ای فی نے لوجھا كرانى ديرس كفرآ مع بهوكهال التي تع كهاكه مين ابن زيا دك دربيركيا تعدا ديكيمها كرمنادى بداعسان کردیا ہے کمسلم کے بچوں کومتورتے آزاد کردیا ہے جوشخص انہیں الاعے گاتو الميركى حيان سے اسكو ايك كھوڑا اورخلعت كے علاد و اتنازر ومال ديا حب ئے گاكه وہ تو نگر ہوجہائے۔ لوگ ان بچوں کی تلاش میں تکل رہے تھے میں بھی نکلائیکن وہ بنیں ملے بی بی نے کہا کہ نور اسے ڈروتم کو فٹرزندائ رسول سے کئیا کام شوھرنے کہا کہ تھے ان باتوں سے کیا داسط اگر کھانا ہے تو لے آتا میں کھا بوں اس پیچاری عورت نے ما حقہ پیش کیا جس کوا سکا شوہ رز ہر مار کرے سوگیا - دات کا کچھ صد گذرا تف کر وہ مدیو مسلم کے بڑے صاحبزادے تھے نینیدسے بدیار ہوئے اورائے چوٹے بھا گا ہراہم سے كهاكه بهاني المحق م دونوں كو بھى شىمبىدكرديا حبائے كاكه بن نے الجى پينے يونو بزر كواركودكيا كه ده أنحضة عليها كسلام اورامير المونيين على كرم التدويهدا ورفاطمه وصن مجتلع على المالكا كر بهراه بهشت بين فهسل رسع بين اور آنحفرت فرمار سع بين كه ابن مسلم افيد دونول بچ ں کو تم نے ظالموں کے درمیان چھوٹر دیا ۔ میرے باب نے کہایادسول الله بهددونوں میرے بچھے آر ہے ہیں اوربہت جلدمیرے نزدیک رای گے۔ جو مے بھائ ابر آہم نے برسنكركها كه خدراك قسم مي نے لمي اب اي نواب د تي است عمر دونوں ميان ايك دوسر سامنیلگر بوکررونے لگے۔ جب ایکی آ داز جارت بن عروہ کے کان میں بہونجی چواس مومنه کا شو در تیم تو و ه بیل موگیا ادرا بی بی ی کو آ داز دیم کوچها که می<sup>زوش</sup> د نفال كياب. مومنه لا بواس او كئي مارت اس مقام بربهونيا جهال يه ددنول موبود تعادر يو تياكم تم دونون كون بور ددنون بعائيون في ال كياكم بو يصفروالا ہارے چاہنے والوں سے ہوگا ہنا جواب دیا کہ ہم دو نوں سلم بن عقیل سے بیٹے ہیں سارت نے کہا دا نجبا ہ آج د ن تمام میں میکی الاسٹس میں دیا دہ میرے ای گھرای تکلے۔

مشكواة أول

ادرمب صع ہوئ تو نیغ دسمیر لیکران دونوں مھائیوں کوفرآت کے کنا رے لے گیا. اس موسنه اوراسك غلام مارت كالركابة بنول دور عا وربرحيت رعا رشكومينه كياسكر اس نے ایک بات دسنی عورت حایل بول تو اسکوزخمی کردیا ا در حب روا کا در سیان میں آیا تو اسكو بلاك كرديا اوريير دونوں مشهزا دوں كوشيد كرديا . ان كے بنوں كو فرات مي والكر دونوں کے سراین زیاد کے یاس کا کریش کیا۔ ابن زیا کے نے کا کہ میں نے بر مدکوکتوب لكيم البيركراكراب كاسم موتوس ان دونون كوزنده ردا مذكر دونكا يا آب فرما مين تودولو<sup>ل</sup> كوقستل كردول كااب الرُّرية حكم آشك كه ان دونون كوزنده بھي روُلومي كيا بواب دونيكاتو كيونان كوزنده إن الإ عارت فيكاله علم اندن بوكها مر الله علم الدن المورد المورد ادر فی سے ابکو هین ایا ہے اے گا ورمیری کوشش بے کارے اس کی - ابن زیا د نے کہا کہ اب معلیت اس میں ہے کہ اسکو ولت کے ساتھ مار ڈالا جائے۔ اس جا عت س بواس وقت ما طرافي ايك شخص مقال نامى تعابو فيب ان الى بيت سع تعااس نے حارث کو مجر کو باہر لایا اسسے دونوں ا تھا دریا وں کا ط طوالے۔ آئکمیں تكال أوالين ناك قبطع كردى بيبط كوحياك كرديا اورايك مكرطى سع بانده كرديا دیا۔ کچھد برن گذری تھی کہ دریا نے اسکونر مین بر کھینک دیا بالا تراسکومبل دیا گیااور اسکی را کھ دریا ہیں بہا دی گئی اس کے لب شاہزا دوں سے سے دن کو بھی بھم ابنا نیا ر دريائد قراب عنى اول دياكيا. رض الدعنم جعسين -

رادیان احب رجگر سوز دناظر ب کایت اند و راس طع کہتے ہیں کہ جب سلم بن عقبل کوفہ سنے اشران وا عیا ن کو قبر جو اور بیس ہزار اشخاص نے امام ہری کی بیب قبول کا ملم نے امام بری کو میتوب کھی اور عرض کیا کہ کوفہ تشہر بین لائیں اور اس خصوص میں بہا مہالنہ سے کام لیا ۔ حب بیہ کتوب امام کوئین کو چہونی آ تو آپ نے عراق کا اور و کیا کین آپ کے قبوں نے انفاق نہیں کیا ہر جب دامام کور و کئے کی سعی کی مگر سود مند سن بوئ ۔ بی امام بری و حت افراد و کوئین نے اپنے بھائیوں رشتہ داروں اور محبول کو جے کیا اور تعیبری دی مجم کوجس دور قد الاسلم بن عقیل کی شہادت واقع ہوئی تھی ۔ مکسے جے کیا اور تعیبری دی مجم کوجس دور قد الاسلم بن عقیل کی شہادت واقع ہوئی تھی ۔ مکسے

بالبرنكا ورعاز منتفر ہوئے۔ ايك فلص خاص نے كما يا بن رسول الله كوفه كى جانب آپ كاتشريف ليعبأ نا قرين مصلحت نہيں ہے كمان لوگوں كى باتوں كا مجمر وسسر نہيں اورا ن كادف باكرائي والم معصوم سير ظلوم نے فرما ياكمان لوگوں نے كئ مكتوب فی تکھا ہے اور طراق رُٹ دوہ ایت کے نوانٹ کا رہیں اب میرے عم زا دیما <sup>فی</sup> سلم بن عقب نے سکھا ہے کہ بسی ہراوات تا ص نے بعیت کی ہدا در آپ کی تشریف آوری ك ستظراور آب سع بدايت يا ناحياست بين الكريس مد ما كان تويد بوك كل قیامت میں جھریم جبت قائم کریں گے اور میں نے اس لیے سفر کاعزم کیا ہے کہ غیب سے کھنڈ طیری ہے اوراس کھت عیں میں گرقا رہوگیا ہوں۔اس سے بعید دوسرے نے کہا یا ابن رسول الشر ہنوز والی بزیر کوف میں ہے اور دہ ملکت اس سے لوگوں کے "لعرف مي سع اگر ابل كوف اس م كوست برسے با بركود ي اوراس ولايت كو انتي ترمن من لامين تواس صورت مين آب قصد فرما سكت بين و گرند يز بد ك الشكريم جنگ ہونے کا اندلیے ہے اور بنجلنے اسوقت کیا صورت بیش آتی ہے۔ امام برق نے ذرمایا کہ اسس بارے میں غور کر دن کا اور کل تم کو جواب ددن کا بہتے ہیں کہ امام كونين نے كوف كوما نے كے بارے بي مصمق سے تفادل ايا توب آيت كل نفسى فانعتة الموت امام نے فرمایا صدق الله ورسوله الله تعد اور میرے مبد بزر گوار دونوں لے سے فرمایا دونوں میری شہادت کے مو مدیں اور چھو ہا ل جانے کے سواحیارہ تھیں۔

القصرة بن نتین منزلین کے کر ہے جب منترل مشقوق بہو نچے توایک شخص کونہ سعد یا۔ امام بریق تہا بیٹے تھے اسکو طلب کر کے مسلم ا درائل کوفہ کے صالات دریا کیا۔ اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں کوفہ سے باہر نہ ہوا تھا کہ بیں نے دکھیا کہ مسلم ا دریائی کوفٹ میں کوفہ سے باہر نہ ہوا تھا کہ میں نے دکھیا کہ مسلم ا دریائی کوفٹ کی کرونٹ کی کوفٹ کی کو ایک مستود و دیا لیکن مسلم کے بھی بریائی ہماری زندگی ہیں اب لطف باتی ہمیں رہا ہم ا نیے باب کے فرزندوں نے کہا کہ ہماری زندگی ہیں اب لطف باتی ہمیں رہا ہم ا نیے باب کے فرزندوں نے کہا کہ ہماری زندگی ہیں اب لطف باتی ہمیں رہا ہم ا نیے باب کے

نون کا بدلہ لیں گے یا ہم کی اپنے باپ کی طرح مبام شہادت نوسش کریں گے۔ مجبورًا أب في عزم كوف كياجب اس منزل بريبوني بوكوف سي قرب تعي تواب نے اپنے ہمرا مہوں کوا حبازت دیدی کہ تم جہاں جب ایں ماسکتے ہیں البتر دیری وتیوں كومير بنير سياره نهي كيت بين كم بولوگ راه وفاعن نابت قدم نه تص النهون ني آپ كارفات چور دی اورده جائت جواخلاص ادر صدق برقائم تھی اس نے کہا کہ ہاری ہزار جانیں آب برقرمان ہوں آج آب سے ہم روگر دانی کرکے کل کس کو سنہ دکھا ئیں . القصه ابن زيا دينص جاسوس كوسكه رواية كياتها كه حب حين ابن على وبالسع نككرا وركوفه كارتح كمرين توسفح فبردينا وه جاسوس اس وقت پهونجا اورخر بيونجايا كرا الم حين كو مكر سع لكرمول روز موت إن اورآج قبيله مني سكون من سكونت يزر بن ابن زیا دیے جب بہ ضبر سن گرب بر یکر کو ایک میزار سوار دن کے ساتھ بھیجا کہ کس طرح صین ابن علی کو کوفتہ بیونجائے ادر کسی ا در طرف جانے نہ سے . مُحراس طرف سے لکے که دریا برامام کور دکیں ادر اہام اس طرف سے تکل کو برسر آب بہونیے۔ رات وہی رہے علے العباح جب آفتاب لکلا تو گرکے شکر کو دیکھا کہ اس صحابی اترتے ہیں۔ اس ك بدر موستكركي صف سيد تكل كرساسيد آئد ابنا نام ونسب باين كما وامام بريّ نے فرایا اسے محر دوستی کیلئے آئے ہویا جنگ کے لئے ۔ محرفے کہا کہ جنگ کے لئے الله المام في وهي كرتمها راكيا ارادا هد محرف كها كرعب الله النائن زماد نے جھے جیجباً ہے گئر آپ کو نہ چیوٹر و ن اور دو کسری طرف میانے نہ رو ن بلکہ سے مجھے جیجباً ہے گئر آپ کو نہ چیوٹر و ن اور دو کسری طرف میانے نہ رو ن بلکہ كوفىركے در دازے كك آپ كے ساتھ د ہوں۔ امام برق نے فرما يا كراد فرنساز كادتت بع نيج أترادرابني قوم كرما ته نمازم صلة تاكرس بني قوم كرمالة نماز ٹیرھوں تیحےنے کہا ابن رسول اللہ آپ سانے ہوں ٹاکہ دونوں مشکر آپ کے می نیاز میرای که آپ بیشوائے زمانه اورامام دوجهاں ہیں۔ امام برم سے اور نما زیرمانی منازیسفادع مونے کے لبدتلوار بر سیکا دیکرخطبه دیا که لوگو سى بلور خود نہيں آيا۔ تمهاري جانب سے سے بعد ديگرے دسل ورسائيل إور نامے

آئے۔ اور کم کھے کہ میں برعت تمام تہارے پاس آوں کہ کو نا امام ہمیں ہے جب لگی تم اقت دائر کرویں نے تمہاری ان باقول ہرا قدام کیا اگر تم اپنے عہدوقا ہرت انکم ہی قدم رکھوں کا ورنہ مجھے بھوٹر دویں والیس ہوجا وں گا در جہاں جا ہوں گاجی جہاں جا ہوں گاجی ہے تھے تھوٹر دویں والیس ہوجا وں گادیہ جہاں جا ہوں گاجی ہوئے کہا یا صین ابن سلی فعدائی تسم مجھے ان مکتوبا کی فیرائی سام نے کہا کہ تمہا زے لشکریں الیسے لوگ ہوجود ہیں جن کے ام میرے ما تھے ہیں بھرآب نے وہ مکتوبات منوائے جب وہ بھر سے کئے توان میں سے لیف

نوگ سر تعبکا اکنے اور نشر منده او گئے . ناگا داس اثناء میں ایک شنتر سوار بہونچا اور ابن آیا د کا ایک سکتوب محرکے حوالہ کہا عبد مدر لکید یا تھا کہ اسے محمد عسبین ابن علی کوتم جہاں یا ؤ د ہیں ان کور دک د وادر

سے کہ حرم ہمراہ ہے ہم سے فاصلہ ہدائریں حبن وقت ہوگ سوحیا میں توحفرت
سوار ہوکہ حبی طرف میں ہیں روانہ ہو میں میں جب آپ دور جلے جا میں گے اور لوگ
میرار ہوں گے اور حفرت کو نہ پایٹنگے تو ہم اس بیابان کے مجھ حصہ میں گشت مکائیں
کیا۔ اس طرح سوار ہوئے اور انرے جب لوگ سوگئے
تو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ دُدید راہ ہوئے دان اندھیری تھی نہ جانے کہ
تو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ دُدید راہ ہوئے دان اندھیری تھی نہ جانے کہ
تکر ہر جا نمیں حب جبے کی سیدی جمودار ہوئی توامام کو بین ایک ہولتاک نمین پر

المام ابن المام تے إو جها كركى كوس اوم ہے كراس زمين كاكيا نام ہے الك في كماكم الل

مشكواة البنوت

مار تنب کہتے ہیں دما م تے فرمایا در سرانا م می ہوگا کہا گیا کہ اس کو نینو کی کہتے ہیں امام نے بھر او جب اکر مس کا در کھی نا م ہے کہا گیا کہ شرط العراط مجی کہتے ہیں. فرمایا سوا ا در کیا نایم کہا گیا کہ کر آل کھی کتنے ہیں۔ امام مغہوم نے كاالنداكررية زمين كريل بع يه ميرى نون ديني كاسف مهدي فهينظ آل عباسد. امام كم ما جزاد معى اكبراك آئ اوركها باب بن برآب كيا قال در ربع إن فرمالا اعطان بدر مین تهارے وا دامیرا اوسنین علیدانسلام کے ساتھ ہو قت مبک صفین اس عجم بهونجا تعدا ميرالوسين ايك دوزاس عبد اترية تصابنا سرمير الدينان من کے گودیں رکھ اسوقت یں سراسنے کھراتھ کھے دیر نہ گذری تھی کہ نواب سے دوتے ہوئے بدار ہوئے میرے بھائی نے کہایا تیا ہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ اس موح رورسع بي فرماياكم بي نے يہ واقعه ديكهاكم اسس صحرافي ايك دريا نمو دار عواساور عسین اسی دریا میں گر ٹیے ہے میں اورہا تھ یا دن مار رہے ہیں اور قریا د کر رہے ہیں اور کو فائشخص انی فراد کو نہیں ہونے راہے بھرمیری طرف ستوجہ موکر فرمایا یا اہا عبداللہ تھے۔ اللہ تھے۔ اللہ تھے۔ اس صحابی داقعہ بیش آئے۔ کا قو کہا کروگے - میں نے کہا صبر کر دں کا کہ بغیر صبر کے في اوركو في حساره بني سے اميرا لومنين نے كها صيركردكم إن الله مع الصابرين تعرفرا بالم فرزند تها رسد دا دانے جو فرما با تھا وہی وا قعہ بیش آر ہا ہے۔ القصراما كونين اسى جكه في ركي و ابن زيا د كوجب اطلاع ملى كمامام مرزين كركل بي اترك ئى نوعرا بن سى كو اللي كرك كهاكم مكور يخ كا مكومت دا مارت دى جائے كى لينظيا تم الارتشكرين كركر با مبادا ورصين سركسي طرح يزيدي سيت لوا درا گرده قبول بنه كري توان كا درائع بيروون كرسرون كوميركياس لاورابن ستحدي كهاكربير براكام بر بنير سوين مهم بني كيا حاستا. في اجازت دى جائد كه مي جاكا يه ادلار سے مشورہ کردں ابن زیا دیے امیازت دی۔ ابن سکرنے اپنے گھر والین آکر اپنے لؤكوں سے صورت مال بیان كى - اس كے بچوطے لؤكے نے كہا كہ آب نے ايا مرافيال كس طرح كيا حين مجر گوست مصطفى بن اورآب كے إب سعد قفا مى نے اپنى حبان

جان ایک داوابر قربان کردی تھی آب ایک فرزند ہوکر رکے کا خاطرے تن کی حیان لینے کاقصر بند کریں ۔ نصوا سے نوی کی جائے ہے نودا کام تو تین کوخط انکھ کر کھا ہو گور ان کی تھے اور ابھو آپ نے نودا کام نے آپی دعوت قبول کر کی اور بہاں تہونی کی خوات دی گا ۔ امام نے آپی دعوت قبول کر کی اور بہاں تہونی لائے ہے اور ابھا کہ قبوت کر کی اور بہاں تہونی اہل بیت کی آپ برقیاست تک بھٹے تو لوگ آپ کو غی الراور بے دفی انہیں گار ہوگ ۔ کہتے ہیں کہ ابن سقد نے بھر ابنے طری کے جواب المل بیت کی آپ برقیاست تک بھٹے کار ہوگ ۔ کہتے ہیں کہ ابن سقد نے بھر ابنے طری کے جواب المل بیت کی جانب ستوجہ ہو کر آگ ہو جے کہ کہا وہ درست ہے میکن لائے ہے۔ طری کو تقد ہے کو گا ۔ ورست ہے میکن لائے ہے۔ اور بہ فحت نق ہے کو گا ۔ ورست ہے میکن لائے ہے اور بہ فحت نق ہے کو گا ۔ ورست ہے میکن لائے ہے اور بہ فحت نق ہے کو گا اور بہ نے ہزاد افراد کو اختیار کہا آخر ہے کا میں نے اسکو قبول کیا ۔ ابن زیا دئوش ہو گیا اور بہ نجے ہزاد افراد کے ساتھ کر کن کو روانہ کیا ۔ ابن زیا دئوش ہو گیا اور بہ نجے ہزاد افراد کے ساتھ کر کن کو روانہ کیا ۔ ابن زیا دئوش ہو گیا اور بہ نجا ۔

حبانا ہے کہ میں مس کا فرزند ہوں . عمرابن سٹر نے ہاکالیا عبداللہ آب نے ہو کھے فرما بایق ب مکن می طور تا بول کرآب کی نورست می آ دن تو کوف می میرسدا الاک تباه کرد نیم جایں گے۔ امام برق نے فرمایا دنیائی عمارتیں اتنی فجوب ہنیں ہیں اگر تیرے بہاں کے ىلندقىرىربادكرديى جائي توتىرے كئے بہت ميں ملندمس تعير بهول كے اس كے علاوہ اگر توسیرا ساتھ وے توہی تیر ان عمارات بہرعارات تھے دوں گا۔ ابن سب نے سرھبکا لیا اور کوئی جواب نه دیا . دو کرروز تبرید بن حصین نے اسکو میر واضحیت کی ۔ ابن سک نے کہا میں سکیب رہے کی محومت بہیں چوڑسکتا۔ برتبہ نے کہا اصابی سور جوشخص ہوس ملک لافى كرے كويا اس نے بياط حق تەكر دى ادر مركب سسا دت كو تىنى شقاوت سىن كاظ ديا . نيك بخت تنحص اليسي كام كب كرسكتا عداس انتا ، بي سمرد والجوتين نے عبرالنّٰدا بَنَ زیا د کو تکھا کہ عمرا بن سے دامال مستین نے ایک دوسے سے القا ك بدا در خفيه بات جِت بهو في بد مكراس گفتگو كي حقيقت معلوم نهي ١٠ بن زيارتك اط لاع سے غفب میں آگیا ا در ابن ست رکونکھا کہ میں نے تجھے مشین سے صلگ كرنے كيلئے ہيں ہے تہ كہ ان سے مقاحت كے لئے ۔ ہي نے سنام كے كہ تم دونوں میں بیا مروکل م کاسلسلہ جاری ہے اگر بیرکام تجھے سے بہیں ہوسکتا تو مکات کا بوننسور تجم دیا گیاہیے وہ والیں کر دیا درشمن والجسس کونشکر کی سیمالاری سپردکر دے ۔ حب بہ کتوب ہونی تواین ست ربت مضطرب ہوا اورامام کونین سے جنگ کاراد ہ کرلیا یہ اٹھی محرم تھی کہ امام کے سٹکر گا ہ میں ما نی کا ایک قطرہ موجود نه تما لوگ نشنگی میں متبل مع اور نبچ العطف العطش کی فریا دکرر ہے تھے۔ امام برق أشفے ادر ایک مگلرشرلف لاکر فرمایا کہ اس زمین کو کھودو ۔ کھے کھود سے تھے كرمين إلى كاجمر برا مدروا تمام تشكرنے بانى بال كھوڑ وں اوراو توں كويا فى بالى ا درشکوں کو بھر لیا اس کے بعد دو عشمہ نا ببد ہو گیا جب میزفیرا بن ریا و کو بہو نجاتو اس نے معرابن سی کو نکھ کہ تونے مثبین کو کیسے کنواں کھو دیے کا موقع دیاان كرما تف مختى كابريًا و كرادر برطرح انكو تلك كرمي بي در بي نشكر بسيم را بول

فتكواة انبوت

لیں شمر دو آلجائن کوب رہزارسواروں کے ساتھ روانہ کیا اور اس کے بیچے برنگ ملبی کود د مهرارا ورصین نمیر کو عب ر مهرارا ورغمرین قلیس کو دو نهرار اوراسکے میچھے قلیس بن حنطله كودوم ارادراك عق مي نوساتى كودونم ارادراس كريم حراج بنح كودوم ار.. انتخاص كيما تع بعجيا ناآ تكرسته و برارسوار دبيا ده عربن سقد سع جاملي من كيتحت باني بنراد كاكانشكر تفااسطرح جب له تعد أوبائيس بنرار بوكلئ المام مفقوم سے بهماه ببت مم نوگ تھے قصہ فنقرابن زیا دیے ابن سمد کے پاس کہا جیجا کہ اگر آج ہی سین ابن علی \_ الله معرق جنگ میں شنول ہو دیا ہے تو میں تجھے اور تعیہ بے ساتھ جو توگ ہی ابھو بڑے بر منهد ردول كا وب به ببغيام ابن سقد كوبهوني الخرجه صح كاوقت تعما فور اسوار ہوا اورتیام مشکر کوامام کو عین سے حتگ کے لئے لیکر نکلا۔ اس وقت امام برحق زانو ہر سرد که کرآرام فرما ربع تصحب سوارون کی گردا در لوگون کاستور وعن ل بواتوآب بدار ہو اے اور اپنے بھائی عباس کو میں ماوم کرنے کے لئے بھی کہ ان کے آئے کا کیا سبب ہے عباس نے تحقق کی اور محمروالیں ہوکر آبام کی نعدست میں عرض کیا کہ عربین سعد نے سکر کے ما تع حبك كا تدام كياب أمّام نے فرمایال سب في آب مباكر ابني سبھا جي كر والبين كرد يجف كرائبي ميح كاوقت بعادر باتى دن كك تهلت ميك تيزاج كارات جدكى رات بداور عامتوره برجهان كم بوستح ماسم طاعات ادر نؤرم اوراد كاسجآ ورئ بنظرر ر كعنة وموقع مليكا عباس بالهر تكليا ولان مين كها كم النَّكُ لوكو مبَّر كوست مصطفي آج کی رات کے لئے تم سے ملت طلب کرتے ہیں اوراب المعلوم موتا بنے کہ آج کی رات آخرى دات بد اسيلے وہ جا ہتے ہیں کہ عباوت میں گذاریں عمر آبن سی نے اُدارے سٹکر سیستور ه کیا انه دل نے کہا کہم مبک کے لئے نکلے ہیں غضب اسر سے ہم کونون ہے شمر نے نعرو نگایا کہ ہم آما دہ آئیں ہیں۔ ناکاہ عمرین هجاج نے کہا کو تھ رہمیا بے رخی اگریہ قدم روم بانین کے مقابلوں میں اٹھایا جا آا ورمیات طلب کر تے تو انکومہلت دی جاتی یہ تو بہار مے سغیر کے اہل سب ہیں ہوا سے درا تو ہون کرو۔ لوگوں نے سے كل م منكر عبل سع اتعددك ليا اور اتر سئة اس رات من حوف المها في كرتے رہے

امام برق نے تمام دات عیادت الجی میں گذاری آپ کے اصاب نے کبی آپ کی متا بعث کی دب رسی ہوئی توام مے است کے ساتھ نماز بٹر تھی۔ آپ نے ہوزا دراوت م مند کیئے تھے کہ فالفوں کے مشکر سے آ داز کو میں حیب سنائی دی اور جو تی جو ق مسلم سوار اور

بیادے سیوان میں آگے اور هل من مبارز کی آواز دینے سکے عربی سخد نے مون اوب آرائے میں استد نے مون اوب آرائے سے کھا فی عباست کو دیا جب آرائے تھا فی عباست کو دیا جب

دونون صف آراسته مواعد امام فی من تشریف لاید ادر عمامه رسول سرمرد که ا ادر آنخفرت کا واصط بنا ادرا میرالموسنین عسلی کی شمیشر سائل کی ادر گوڑ سے مرسوار ہو

كصف حب كارت كاية أب نے ابنا نسب ظاہر كام برغداب آخت سے درا با اور دوبارہ والیا

كراهيا بل عرق من تم كوقسم ديباً بهون من مصطفع عليداك الم كانواسد عون حجر محتشر رسول

فدا قرق العين امير الموسنين على وقط وفاطمه زبرا بون مير يها في حن محتل تعديد وسول

فدا کاعلم سے جو میں سے رہے بہا ہوا ہوں اور بہ تلوار نے ندای تلوار ہے حب کو میں نے حالی کیا ہے یہ گھو الجاجی میں بر میں سوار میوں آنحفرت علیہ سلام کا تھو قرا ہے۔ ان لوگوں

على قاع ہے يہ مورًا بى بى بريس سوار ہوں الحقرت عليہ سلام كا محورًا ہے۔ ان لاقوں نے كها كم آپ نے جوزماما دہ ہم ہے۔ بھر آپ نے فرماما كس دجہ سے ميرانوں كؤملال

معصیت ہواس نوبت بربچوں کے رونے کی آواز آئی۔ امام کو نین نے عباس وعلی ایکر سے

نورالیا که جاوُادران سے کہوکہ کل تم کواس سے زیادہ روثا ہے اسکے بینہ بیپلراسخی این کرتے ہیں ایک کریں گئی ہے۔

جاری رکھتے ہوئے فرا ما کہ اسے ہو گؤئیں نے اپنے جبد بزرگوار کے روضہ سیارک کی خور انتثار کی تھی۔ با فتضائے حالات دہاں سے نکل کر ہیں نے حم کعبہ ہیں بنیا ہ کی اور عبادت اللی

امام زمان مي آپ اس جانب متوجه ون مي تمهاري متدعا بريهان آيادران بير

نوباً أَنْ بِداسَة بعد آپ نے وہ ناسرجات جوان لوگوں نے ایھے تھے ادر آپ کے ہمراہ تھے

انتحتا ئے۔ انسبانے انکارکیا ادرکہا کہ بہ ہاری اطلاع کے بغیر مکھے گئے ہیں۔ حصرت

نے ان مکتوبات کو نذر آنٹ کو دیا اور فرمایا کرسی نے اپنی مخبت تم برتمام کروں کا قا

مِنْ مُ كُو تُحِدِ بِرُكِسَى تَحْبِتُ كَا مُوقِع نه رَبِيعًا . تَحْرِبن سَتَى رِسلِينَ آيا اوركها ياسمين ابن مُسلَى

انبانوں سے کھرہیں ہوتا میں تک فریڈ سے بدیت مرکز در سب باتیں بے سودیل پاہدیت کی بالا کے امام برتی نے دیجھا کہ ان پر نصحیت کارگز نہیں ہے تو مجوراً جنگ کا دل میں ادادہ کیا اور فرایا الی میں نے اس قوم برا بنی چیت تسام کر دی ہداسی دقت عمر بن سخت کے طریعا اور کہا گواہ دہوکہ میں بن سخت کے طریعا اور کہا گواہ دہوکہ میں بن سخت میں بنا ہو کہ میں بن سخت میں بنا ہو کہ میں بن سخت میں بنا ہو کہ ہو کہ کہ بنا ہو کہ ہو کہ بنا ہو کہ بنا ہو کہ ہو کہ بنا ہو کہ ہو کہ بنا ہو کہ بنا ہو کہ ہو کہ ہو کہ بنا ہو کہ ہو کہ بنا ہو کہ ہ

بہلا شخص ہوں میں نے میں کے نشکر میر تیرجول یا ہے۔

القصم مصف قبال درست مو دئي تو دونوں جا ن ميلان كا جا ن نظرير نگي مهو دئي جسي كم جنگ کاستقبال کریں۔ امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جب تک فالف ا تبدا ، نہ کرے تو بھگ کے ملئے بیش قدمی رنہ کی حبائے ۔ اس نوبت بی تر آ کے بڑھے اور كاالند مرتن سدكيا توسين ابن على سع جنگ كرے كا ـ ابن سند نے كها بال يُحوف محور بوایر لگانی اوراسام کونین مے نز دیک آکر گھوڑے سے اتر سکنے امام بریقی كے دكاب كو بوسے دیا ا در كہا يا بن رسول الله ميرانميال تصاكم بيرمم صلح بيز ختم ہوجا گی تیکن اب ایک سرشی ظاہر ہوگئی۔ میں آپ کی خدمت میں صاحر ہوا ہوں کیا میری تورقبول ہوگی۔امام نے گوڑے برسے تر عے مسر بر ہاتھ بھے تے ہوئے فرمایا المرتم بند o كنا بهي كنا هي كنا و دركاه اللي من رجوع موالي تواجاب كي المسيدي موالذى يقيل التوبة عن عب وه اور فرما ياكه تو نے جو كھ ميرے ساتھ كيا ہے اسے س سمِما ہوں کہ تونے ہیں تمیا مقرنے گذارش کی کہ اس سلط رسول اب میری آرزوہے کہ ا ب مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے دشمنوں سے نبر درازا ہوں اور وہ بہ لاسٹخف رموں جواس توس سے مقالہ کر راور وہ بہا اشخص ر ہوں جوستہید ہو حیائے۔امام نے فرما ما کہ تقرصبر کروتاکہ دو سے جنگ میں حقدلیں تکین کھرنے بہت احرار کیا بالاخرامام نے ا جازت دی پھر نے میدان حبگ کار خے کیا ۔ صفوان بن خرفلد سے مقا بلہ مہوا آخر صفون كوزمن بركزادما راس كرتين اطرح تفرتيون في يكيا وقت حدكيا متحرف كب لرا کے کو بھی گزادیا اور دو کے معرف او قرار ہر تمین انعتیار کی متحراس کے مجھے دو گرے ادراس برنیزه مارابواس کے سینہ سے باہر نکل گیا اسکے بیدامام برسی کی طرف

آئد اور عرض كيايا ابن رسول اللدآب فهرسے راحى موعد ادر معا ف كرد سے امام كونين نے فرمایا میں داخی ہوں اور آو آزاد مع جسا کہ تیری ماں نے تیرانام رکھا ہے اسے ب تَرَ مِهِ مِدِان مِنكُ مِن آئے اور بہت اللہ عانچہ حب استے گھوڑے کو سکار کو دا گیا کو وه با بیاده وط نے نگے۔ امام نے جب بیر د تجھا تو اینا اسب تا زی بھیجیا تھے نے اسکے رکاب كوبوس، ديا بھراس برسوار ہونے اور نوب ميان كارزار گرم كياجب، واتن ستى كے نزديك بيوني تواس نے بقرار ہوكرنده لكاماكة تركوب د در طرف سے كھرلين. الى شكرنى عليه كيا اطراف وبوان سيرة ب كوزهي كرديا . فقور بن كنا فدن نيزه مارا عبی سے تَحَرَّ زمین بر آ گئے اور نِعرہ لگا یا یا بن رسول الندا حسکنی <u>لینے میری تنگیری کے م</u> الماتم كُلُورًا دورًا تع بوئ ميوني وي وي وي ويوسيان كادور ري واب تعداين للكركي صف محساسے لایا ، گھوٹے سے ترکی حرکے سرکو اپنے گود میں رکھ اور اپنی أسنن سُحُرِّ كم دنشار سع گرد مان كى ريح سي دمق برا برمال تھي ا نهوں نے آنگين كول دين اپنے سركوامام ك كو دين د كھيكر مسلم كيا ا در كہا ياسبط رسول الله كيآب فحدسے رافی ہوئے۔ امام نے فرمایا جیاس مجھ سے راضی ہوں خدا بھی تجھ سے رامنی مع ويتم اس بشارت سينوش بواء اور نقر جا الكوامام كنا ركر ديا رحمت الله عليب اس کے بعد انکے تھائی، اسکے فرزند اور انکے غلام نے بھی نشکرت م سے تکل کرشہائی سنهادت نوش كيا رحمته الملك تحالي عليهم

 یزید کو فریب میں لائیں۔ امام برس نے فرمایا اگر تم اسیا بہیں کر سکتے تو فیے شہور دوتا کہ میں اپنے تجد بزرگار کے دوخہ برحا طرب حباؤں اورا سکی مجاورت میں استوں ہوجاوں ان دوکوں نے کہا ہم اسپر بھی راخی بہیں ہیں مکن ہے کہ آپ وہاں قوت بیلیا کریں اور ہے خوج کریں سے منطوع نے فرمایا اگر یہ ہی تم سے بہیں ہوسکتا تو فیے اور میری ہراہوں کوبا فی دوکہ تمام طلق فراکو منجان من بانے پننے کا من سے کہنے سکے کہ بانی کی بات منطق اور آپ کے ہمراہی در مزہ مونے کے کہ بانی نہیں با سکتے القائل منظم کو بی نہیں با سکتے القائل منظم کو بی جا ہم کہ ہوئین ا مام کوئین اسلام کوئین اسلام کوئین اسلام کوئین اسلام کوئین اسلام کوئین کے فرمایا لیں اب ایک کام کروکہ سفا ملہ کے لئے ایک ایک باہر آئیں ناکہ معلوم نے فرمایا لیں اب ایک کام کروکہ سفا ملہ کے لئے ایک ایک باہر آئیں ناکہ معلوم کوان دوگوں نے قبول کی نامز دیا ہون با ہمز سے اور کوں بے ہز ہے ۔ اس نجویز کوان دوگوں نے قبول کیا۔

القصّه فاكن كشكراكي قول كريم بوجب ستره بهزار اوراكي دوايت كرمطابق بين بهزار اذراكي دوايت كرمطابق بين بهزار اذراكي دوايت كرمطابق بين بهزار اذار بين بهزار المام برق كل جاعت عرف ١٤ برشتى تفى اس كر بعد امام ابني لشكركاه آئ ادر ابني محبول و في ادر والمام برق و في بين مناز من بالماء وان ديا و يك بالماء وان ديا و يك بالماء والله بين مناز و عاد في ادر لوك جام شها دت نوش كرف لكرائي الما الما الماء الماء والماء وا

القصر عب الدور المسلم بن مقیل شہد مرد کئے تو حبفہ کلیاری آئی جو حضرت زمین کے فرالد ادرادام برحق کے مجانبے تھے جب تقبفہ فی حدید بن عبد اللہ بن جعفر طبار سشہد ہو گئے تو امام منطلوم کی بہن زمنیب نے بہت نالہ وزاری کی جمعہ عون بن عبد اللہ بن حبفر طبار نے حب اپنے مجائی کی شہارت دسکی تو بے اختیار فالفوں کے درمیان نوجور کو فوال دیا ادر

دادشجاعت دی باد مخرم بھی شہید ہو گئے اس مے بعد ففل ابن علی نے شہادت یا فی اس سے بعد عبرالدين امام حس عليم اللهم في خالدين طلح كے ماتھ سے نينر نے كا زخم کھایا۔ اس کے برگاسم بن محسن نے عم بزرگوار سے اجازت شرب فلب کی جب اجازت ن على توخيمه بين أكرسر بيزالونكا اندوه بيقيع تحفيكه امام نے خيم بين داخل مرد كران سے كماكة تمعات بای نے وصیت کی تھی کم میری اولی سے تمہا راعقد کیا جائے ، لہذا حدب وصیت میں امکو تھا سے عقد میں دیتا ہوں۔ اورعقد فرما دیا اپنی اطری کا ہاتھ قاسم سے ہاتھ میں دیدیا ۔ اسی اثنا رس میدان كارزارس هن من مباديزي أواراني قاسم عروس كاما تط تفيور كرخيمه سع بالبرنط اور محاربہ ومقاتلیں مشغول ہو گئے ، کہتے ہیں کہ تقریبا نئیس پیا دوں او دی سواروں کوان کے ميفر وكرداركوبيونيايا اوران كاصنون كورسم برسم كرديا يآب جائي تعير كمخالفول ك نرغ سير بام نكلين كاآب كالكوراتيرول سي زخى موكر تريرا اس موقع كوعيمت سجوكم محدیق شیث نے آپ سے سینے پر نینرہ مارامیں کی نوک آپ کی بیٹت مبارک سے با ہرنکا گئ آپ کو ستائیس زخم آئے تھے ۔لیکن بوب نیزہ کا زخم لگا تو گریٹرے اور اینے عم نرد گؤاد کو آ واز دی . امام نے جب قاسم کی آواز سنی تو گھوٹر ! دوٹرائے ہوئے ، اورسوار وں اورساد و کو تشت رسبت رکرتے میوے قاسم سے یاس بہونچے۔ اوران کو اپنے خیمہ یکی پاس ہجا کر تشادیا امی رمی برابرجان باق تھی ا مام نے ان سے سرکو لینے گود میں رکھ کر ان کے منہ کو جومات قاسم ني نحصين كمولين تيسم الداورجان عن سيلم بوفي ورضا الدعندا

اس کے بعد محبور بن علی میں ان میں آئے اور شہادت باق ان کے بعد عباس ابن علی کباری آئی، امام سے اجازت نے کر وہ جی میدان میں آئے اور اس قوم کو تھے ت کلکہ س اتناء میں ابل بریت کا مالا المعلق سنا الب الشکائ وطرہ نے کرفرات سے کنا ہے بہو نچے جار ہرا افراد نے میدان کا رہے گیا ۔ اور طرف دیا ۔ عباس نے اللی پر علم کیا اور استی دی است خاص کو کر دیا ۔ وہ می ابن جو کر کیا اور استی دی است خاص کو کر دیا ۔ اور مجھر ا بن محصور سے کو بان میں ڈال دیا ۔ اس نوب پر مجرسوالان بہوینے گئے ۔ آپ نے بار داکر ان برحم کہا ، اور وہ متفرق ہو گئے ۔ اس سے بعد آپ اور وہ متفرق ہو گئے ۔ اس سے بعد آپ اور استی کو بان میں کو بان سے بعد آپ اور جا ہا کہ یا ن بیش کو امام کی کشنگی یا درآئی تو آپ نے اور وہ ان میں کو ان اور استی کو بان میں کو ان اور اس کے بعد آپ اور وہ ان اور کی ان کی کو بان میں کو بان کیا ن بیش کو امام کی کشنگی یا درآئی تو آپ سے دان دیا جا کہ یا ن بیش کو امام کی کشنگی یا درآئی تو آپ سے میں لیا ۔ اور میں کو بان کیا ن بیش کو امام کی کشنگی یا درآئی تو آپ سے میں لیا ۔ اور می کا میں کو بان کی سے میں لیا ۔ اور میں کو بان کیا ن بیش کو امام کی کشنگی یا درآئی تو آپ سے میں لیا ۔ اور میں کو بان کی کو بان کو بان کی سے میں لیا ۔ اور میں کو بان کو بان کا کو بان کی کو بان کو بان کا کو بان کی بان کو بان کو بان کی کو بان کی کو بان کی سے میں کو بان کو بان کو بان کا کو بان کو بان کو بان کی کو بان کی کو بان کی کو بان کا کو بان کو

شكوا آة النبوت

پان دیا ملک کاند سے ہر المکافی کا گاہ اوقل بن ارزق ہو نجا ورآب ہر وائیکا جب سے سید مصابا تھ بدرن سے جدا ہوگیا ۔ عباس مشک بائیں ہا تھ میں بکولی نیکٹ اس نے اسس ای عقد کو جی گرا دیا ۔ آپ نے مشک دافول سے بکولی ، ناگاہ ایک تیب ومشک کو لگا اور اس میں کا تام بان گرگیا ۔ عباس ان دوز خموں کی وجہ سے زمین پر گر بڑے ۔ اور درمیان خاکے خون این جان شیرین حق سے والے کر دی رشی افتہ عن ،

اس سے بور محد الن سیر ان بین از استا ور شبهادت یا 0۔ اب امام کوئین اور آب م تيرے فرزند على اكسيس، على الوسط الورعلى السخرر و منتے رائس وقت امام ذين العابدين اوسال معلم ترعلالت برفراش تع - ا مام ن وجيد ديكما كريمام برادران خوا برزا دان اور ودولادكان اور ديگر اقارب باقى نه سيتواب خود ميده ليغ تن مبارك ير ورست كريا ورجا باك میدان کارزادین اترین د این موقع بریک اکبراینے پدر بزرگوارے اور برا سے ا ورعوض كياكه خداوه دن نه د كما ئے كہيں آپ كے بغير رسول - الھے اجازت ديمي كئي ان ظاہوں سے مقا بہ کروں ادرائی جان کو آپ پرسے نثار کر دول ا مام برحی ۔ 2 اجازت بنیں دی۔ اس پر علی اکبر نے بہت گریہ وزاری کی اور بالاخراجازت جامیل کرلی۔ امام کی مقام عي فود ان كوسلام بمنايا وركهوار ميرسوار كيا. عال اوربين في ركاب يكرليا اورمانع ہوئیں . امام نے فرمایا کہ الحقیں جھوٹر دوکہ ان کاسفر آفرت کا ارادہ ہے رہیں على البرن مبارزطلى ك كوئى مقابل نرايا - شابراده في خود قلب الشكرير على كيا اورميس وميسروبين ايك شوربرياكرويا - بيرايد باب سے روروائے اوركها ابا جان مجھ بياس الاك كردى مع واور يرجد وسلاح اللان كذر رسيدي دامام في زمايا جان بدرافتي میں تم کوساق کوٹرسیراب کریں کے عجرا مام نے اپنے ساتھے انکوبل کر ووعبار اپنے درت مبارك سعطان كيا. اور الخفرت عابد السلام ك انكو على مندين ركمي حبى كرجو سف سيرساس كى قدر كم موق كم اتنى كوفيوں سے هدمن مبادد كا صلاً فى على اكسر في رميان كا رنع كيا ـ ا وريجاس منافقول كو واصل جم كيا ـ اس كابعد كوفيون ن اكب ساكة سيمعى اور بائیں جانب، سے آپ برحد کیا۔ اور رخم بہو نجا سے حب سے آپ اپنے مرکب سے

گریڑے اور نغرہ لگا باکہ باباجان کہاں ہیں گرے ہوئے کو تعایئے۔ جب امام نے یہ اواز سنی تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے حیدان کے بیچ ہیں سے آئے اور اپنے فرز ترکوشیمہ کے باس بیا کر ان کا سراپنے گود ہیں لیا اور کہا کہ بیٹے اپنی ماں اور باپ سے بات کر و علی اکبر نے انکھ کھولی اور کہا باباجان آسمان کے در وازے کشا دہ ہیں اور جوران جن ان شریت کے جب ما بینے باقعول اور کہا باباجان آسمان کے در وازے کشا دہ ہیں اور جوران جن ان شریت کے جب ابنے باقعول میں لیکر نجھے بشارت دیر ہی ہیں۔ لبن انتخاب عقالم روع پر واز ہوگئی رصی الله لیت باقعول میں لیکر نجھے بشارت دیر ہی ہیں۔ لبن انتخاب عقالم روع پر واز ہوگئی رصی الله لیت باقعول میں ایک عنه ،

حبب امام کونین سبط رسول التقلین ابا عبدالله الحسین نے دیکھاکہ کوئی بار ومددگار باقی ندر ہاتو محذرات حرم رسالت و ولایت سے فرمایا کہ صبر وشکرے کواپذا شعاریت ک اورسن سے فرما باکہ میری سکینہ آج میٹم ہوجائے گی میٹموں کا دل نا رک موتا ہے اس سے بالنَّفاتي مذكرنا اور فرما ياكه مبرے واقتہ كے بعد وا ويلا ندكرنا . منه بير طما ينجے نه مارنا كيير ب نه بچالنا. یه جابوس کی عادت ہے لیکن میں رونے سے منع مہنیں کر ٹاکہ تم غریب الادیار والله وسيكس مو. بهرحال ان كوسى ديكرة ب محور برسوار سوك اورجاجة تق كميدان كا رخ کریں کہ خیمہ کے اندر شور الما آب نے اس کا سبب دریا فت کیا توکھا گیاکہ علی اصغر پلکیا ا کھا ، ہے ہیں اور خوب رور الم باید تین روز سے اعفول نے دودھ نہیں پیا سے اور مال دک بھا توں میں بھی آب وطعام نہ ہوتے سے دود ہیں ہے اب علی اصغر ہلاک سونے مے قریب ہیں سیمغموم امام مظلوم نے یہ منکر فرما ماکہ ان کومیرے مزدیک لاؤ زمزت ا تیں امام نے ان کوزین پر اینے کودسی بھالیا ۔ اور مخالفوں کی صف س آئے اور کہا کہ تم نے میرے بھائیوں، معتبوں بچوں اور مجانجوں اور میتوں کو قتل کر دیا محقار ہے آ سے بیں مہند کار سول اس با نے ما ہ سے بی نے نے تو کوئی گنا ہنہیں کیا اس کو ایک حرور یا فی دو کنے لگے کہ یہ محال ہے ۔ عبداللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ بان کا ایک قطرہ آب کو اور آب سے لرئے کونہ دیا جائے۔ ناکاہ ایک نامرونے حسن کانام عون تھا محان کھینی اور ایک تبیرا مام برحق پر بيهيكى . قضا را وه تيرعلى اصغر سي حلق بريكي - امام نے گلوئے معصوم سے تير بالبر سيخيا ورايني عاليَ سے پیون صاف کیا۔ ا ور پیم خیری کا رخ کیاا ورعلی اصغر کی ماں سے کہا کہ اس طفل مشت مہدی کو نے لو

اب یہ حوص کوٹر سے سیراب ہوگا ۔سب نے گریہ وزاری شروع کی۔ امام نے دو تشبوری می دیں اور دونوں فرزندوں کو دفن کیاس کے بعد امام الساجدین والصابر بینا حصرست، زمین العابدین علیه السّلام مے سوا اہل بریت ظاہر من میں کوئی نہ رہا، امام صابر نے جیب بدر بزرگوا رکوتنمنا دیکھا توہر دارٹنت نہ کرسکے با وجو د بیماری کے بیمہ سے باہر ٹیکلے اورنینرہ سے کمہ میدان جنگ کارخ کیا۔ جب ا ۵م برحق کی نظران پر بطری تو دور کر 'اُسے ا ورفرمایا والله تم والیں بوجا ؤ ہاری لسل تم سے باتی رہے گی اورتم المیہ اہل بریت کے باب بوگے میں مم كواپنا وص بنا كرعور تول كوتمقار بے سببرد كرتا بهول - اس سے بعد آپ نے خيمہ ميں سجا وہ ليكر اسسى بہر ا مام الساجدين كويجُّها يا عمامُ رسول سريريا ندصا- اوراميرِ عزه كل سپريهُجُّه مِروكا في ا ورفوانعقار اميرا لمومنين كوج كي كيار اور عيراب ذوالجباح يرسوار موكر سيدان حرب بيونخ اور فرمایا اے قوم جان لو کے میرے نا نامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے باپ علی مرتضیٰ ا ورمیری مال فاطمه زمرا، میرید تحفائی حس مجتب اور میرے تحاصف طبار، اورمیرے والد ے جیا امیر عمرہ ہیں۔ السیاحسب ونسب کسی کا ہے۔ میٹر فر زندوں ا ورقراب داروں کوتم نے قىل كرديا- اب تم نجھ ہلاك كرنے پر كمرياندھ ہو۔ مجھے قبل كرناكو لنے ندم ب ہيں جاكنر ہے لیکن ان پرامام سے اس کلام کا اٹر ماس وا۔شیث رسی و تھر ذوالجوستین وغیرو نے کہا یا ابن بوتراب آب ابنا قصد دراز ند كيخة - آئي تاكم آب كواب ترياد ك آگ يجائين ماك آب پر بدی بیت کریں . اور اس الاکت سے بیس ۔ امام نے تجید فرایا۔ اور آپ برسوارول اور ییا دوں نے بیک وقت تیدوں کارش کردی . اتفاق سے ایک تیروی آب کانیں لیا اور ب سب سٹرسندہ ہوگئے۔ امام کونین نے بھرخمیہ کارخ کیا۔ لیکن اسی وقت اس قوم نے پھر جنگ کا فقد کیا۔ امام برحق نے مجی جلد لیٹ کر نشکر سے تین صفول کو صیب ردیا۔ اور این یے رستہ کول دیا ،اور گھوڑا دوڑا کرلی فرات مہو نج گئے ،جب گھوڑ ہے و یان میں سے جنگ ۔۔ ادر ایک جلویا ن کے لیے اٹھایا مقاکد کسی نے وازدی استھ میں آپ بان پی رہے ہیں اوراث س عورتوں کے جمد میں غارتگری کرد ہا ہے۔ بیسن کر امام نے یا فی چینک دیا اورجب خیر سے دروائے براً کے توکی کوہنیں و پچھاسہم کے کہ کسی نے مکرسے اس طرح کیا. العرض لب فراکت سے ورخیمہ

تک بہو نجنے میں چارسوانتخاص کو تہہ نیغ کر دیا اس سے بعد درخیمہ پر کھڑ ہے ہوئے اور شاه سجا د کونب سی سیکه کها که اے فررندجب تو مدیدنه بیر پیجو تو دوستوں کو میرا سلام يهويخانا اور اور كهناكه حب تعجى تم رنج وغرب مين مبتلامهوں بتو مها رىغربت كويا دكر بين اورجب كسى كشته كو د بجها توميرے كم مهو تے طق كو يا دكرنا. اورجب مصندا اورسيرسيان يبنيا توميرى تشدلبي كونه مجولنا واس كيعدائكام كيفي اورميدان جنگ بين قدم ركها عمرب سخته ف كماكحسين يريكيا رحمل كرولس ابل شكر في الم مظلوم كودر ميان بين بجر الها و المام شرغراً بن کی مانند شمیشر برا ال سے ساتھ ان سے درمیان گریٹر ہے اور تمام کوفیوں نے آب برحملہ کردیا۔ اور ا ورآب كے تن نازيس كو جرم كرديا ـ امام ئے كيٹر زخوں كے ماعث لاا أن سے مائق الخفاليا ـ اور كَفُورُ الْبِي بِي السِّم الله على الله ما الله ما الله من الله من الله من الله من الله من الله من الحوش آیا آپ سے سینہ پر بلٹی امام نے آنھ کھولی اور اسکو اپنے سینے پر دیکھا فرمایا زرہ کا دامن الحفاجب اس نے اٹھا یا نواس کے سینے سربرص کے داغ نفرآئے۔ فرمایا صدق رسول النداج ضب كوسي سے خواب سي آ خضرت عليدانسلام كو دبيكها آب ئے فرمايا متباط قاتل مسروص العدمد سے۔ اور کل تم نماز ظهر مير سے ساتھ يرصو تھے۔ مجرامام نے فرمايا اے شمريوا نتاہے آج كون ساون سے ؟ کہا مائتورہ ہے۔ امام نے پوحیاکیا وفت ہے کہا کہ حمیدگی نماز کا ووت ہے۔ امام مےفرمایا ہے ترمنبر برخطبه ميرے جدے نام سے بڑھاجا تاہے اور تو ببرے سینے پر بیٹھ کو مجھے قتل کو نا چاہما ہے۔ میرے سینے سے اطوکہ ناز کا وقت ہے تاکہ میں قبلہ کاطرف رخ کروں اور نازمین شول بوجاؤل يجوميرات بدر بي يغمروام مصرينه ساتف شا وشهيدال انى حركت كرسك كراب قبله ك قبله كاطرف منه كرسكيس اور بيط كرنازيس معردف مو كئ حبب بيلے سحيره بيس كئے توسم مفہور نے اتنا بھی توقف نہ کیا کہ معفرت کا زیوری کرلس ، اسی سمجدہ میں سرتن سے مداکر دیا۔ انا دیا۔

اس حا د تر کے ابد تام شہیدان کر بلاتین روز تک و لیسے ہی پڑے د ہے۔ اس مے معبد بنی اسکد کے وگوں نے سب کو دفن کیا۔ رضی الدعنہم اجمعین ۔ المان النبو المان المان

تَدَالْتَامِدِينَ إِمَامُ لِنَامِنَ قَدُوةً أَلْصَابِينَ سَدِنَا إِمَامُ مِنَ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِا

آپ یا ''ہ ۱۱ ہوں پر جواٹمہ اہل بیتُ الطّامرین تھے جو تھے الم ہیں۔ آپ کی کنیُت الوهمين "اورآب كانام عركي أورلق زين الطابرين" أي لقب كم تعلق شوا لمر" يس بك ايك رات أب نماز تبخدين منول تف كه شيطان شكل از دسا آيا تاكد آب كو مناز يت روك و اورياث مُبارك كوكا شال شاهِ سجا دي أس جانب التفات رُفر ما يا أ او ذكما ر بهي تورى ١١ وقت كِينو واليكوريكا كاكم يتناراس في الدين أنت ذَيْن الْعَالِدِينَ " بس ائل روزے آب کو اس لق سے نیکار لالگ آپ کا مان تہر یا او بنت کری یزدج جرا یار بن برويز بن أور تدوان عادل فيل \_ رقصة الصفا ادر صبي أيرين مرقوم م كد حصر عمر فاروق رُضِ أُولِمُونَ كَ رُما مَنْ خلاف مِن مِزور كَا يَنْ الركن الرفتار كرك لا فَكَالَيْ مِينَ الوجا المرفون فا بي حصر من الداياك يه باداناه كالركال بن انكوفروفت كرنا منابس بنين - إن ين سے ایک کو حضرت ایا جسین ملکی القلام کو بخش دیا جس سے ایا جہارم بیدا ہوئے۔ دُورمر الحکا المستدن ابوبكر كود كاجس سے قامتم سدا ہوئے تركار كاعبدالنزن عركودكام سيتالم تولّد ہوئے۔ إى طرح يرتنيوں ايك دومرے كے خا لدزا دى الى اس وجہ سے صاحب روش التَّهُداء كِيةً بِي كد إمام تجاد بنوت اور ملكت كه درميان جائع بي - إن كي بن فأطلب "كا سرمانو كلف سے ميں - جوسَن بن سن سنوب بوش - اسطرع سن تنى كاولادكو كھى شون جامعیت بنوت و بادشاری حاصل ہے۔ الفرض الم سجاد کی ولادت "رمین،" میں ساستہ میں بوئی۔ اور ایک قول کے لحاظ السین اور تیرے قول کے لحاظ سے سی نائریں ہوتی۔ آپ کی عمر (١١ يا١٢) ١ كال كابوئي يسمن أب كاعر (٨٥) سال اوريض (١٥) سال كابنا تي اين والدكار شهادت كارتف أيكار من كالمراع المائتي الدان على الموايت كم بموجب سول ال

الوق الموت ا

قعی- رادیانِ اخبار کہتے ہیں کہ جب الم برس کو شمید کر دیا گیا تو شمر ذو آبوش شاہ بجا دالم رین العابدین کے جیمے برایا . اور ٹوار کھنے کر جا ہما تھا کہ سیمطلوم کو تقل کر دے لیکن ہی کو بخر ابن سعد نے منع کردیا ۔ اور جعن کہتے ہیں کہ حمید بن سلم نے منع کیا ۔ سوئے تن مرحد نے الم کو بڑے گئے میر کو خولے بن بزید کے 1 الے کے عبدالہ ابن زیاد کے پاک کو نے "کو بھیج بریا اور خود واقع ہم کر بلا کے دور و زبور کو فی کو روانہ ہوا ۔ یعنے کو فیوں نے تیرے دن جے کے مدنِ مہارک الم برحی و تام شم مداء ای طرح محوایں جھوا کر بھید اہل بیت کہ او موں بر مموار کر کے کو نے کی

طرف رواً نه ہوشے۔

جب كوفه بهو يخ عبدالمر بنزياد في حيد روز كي بعد ان سرول اورعور تول ال إلم زين العابدين كومثام كاطرت روانه كردما و اور زمر بن قيس ا ورغر ذو آبوش كو بانج مزار سوار كسائه مغردكا يتاكوان سرول كوالى بيت كسات بزير كرما من بين كريس ألقِقه پہلادن تھاکد مشہداء کے مرول کو دروارہ شام برلایا گیا۔ برید نے حکم دیاکہ ال سے کے سرد ل كو لاياجا كي بيب يرسر له الله المي الكي ديد كر يوجها ا ور الوم كي كه يرمركي كي بيا- إس كي بعد كما كر حسين أبن على كامرالا ياجائد - كوفيا ل طرفت بي ركه كر لاف اور یزید کے سامنے رکھدی ۔ یزید نے ایک لکڑی سے اٹارہ گرے کھا کر حکین ابن سلی کے كية الجية البية و دندان عقد ما خران من سدايك شخص ني واز باندى كدوه اللوج ب ١ د بى شكرے يى في باريا ومولُ الر صلى الله على مدلى كو الناطيب و د تدان كو بور دي تيور ديكاب ووسركتف كهاكديريد في التعالى يريد المتعالى يرب المتعالي الما الماكديد كرايى جرى سے إس مجكر كو حرب أنكائ - أكفر الله على ويلم كواس مقام برانتانية ہوت یں فرنوا با رمثا برم کیا ہے مصار ملس دو لے لگے ۔ اندلیٹر تفاکہ ضادر با ہو جائے۔ يزيد في خفا اوكر النيل بامركرديا - الل وقت مكت موكئ على - بريزيد في كما كد الل جاء تك بن كرويس كوتم زنده الش مور إمام تجا وا دُرك تورات كولايا كميا ـ يزير فيام تجاد كاطرف مخاطب بوكر او تهاكديه اوكاكون بيدي كماكياكديك التحين بديريد في كهاكد ين في خاري كوده قل كرد شي كي مواب ديا كي كركسين كي بين فرند تقعيل مو اور كا اكر مارك كي يسل اوسط من يويوار تصران كو أيك ما من لا ياكيا م ميزيد ن

ا استجاد کی جانب ناطب ہوکہ کہا کہ اے سجاد اتم جائے ہوکہ ہمارے باب جائے کہ ہر ان کے نام کا خطیہ بڑھا جائے اور مدر خلافت بڑا ہیں. اکھڑلائر کہ دہ اپنے تقصد بن کائیا نہ ہوسکے دور اس فقود کو وا صل نذک کے مظلوم اب مظلوم نے ہا۔ خبروں کو ہارے آبا ہداد نے دکھا ہے باتیدے آباد والر اور خلافت ہارے آباد کی جائے ہوگا کا انجاد کے مظلوم اب مظلوم نے ہا۔ خبروں کو ہارے آباد کی جائے در کھا ہے آباد کا میں ہارے آباد والر اور فیا ہی ہارے آباد کی ہوگا ہوا ہی ہوگا ہوا ہی تیرے آباد والر اور فیا کہ ایک میں اور آباد کے بات اس کے ہاتھوں میں لروہ بڑگی ۔ جہنا الم مجاد کو آب ہو اس کے ہاتھوں میں لروہ بڑگی ۔ جہنا الم مجاد کو آب ہو اس کے ہاتھوں میں لروہ بڑگی ۔ جہنا الم مجاد کو آب ہو اس کے ہاتھوں میں ایک ہو اس کے ہو سے آباد کو اس کے ہو سے آباد کہ ایک دو سرے سے مقابلہ کی کو و سجاد کے ہا کہ ایک دو سرے سے مقابلہ کی بی خوا الم نے کہا کہ کمتوری و مند ہو بی اور والے ۔ اس و قت شام کا فعارہ بجنے لگا ۔ یزید کے ہیں ایس کے کہا کہ کمتوری و بی کو اور والے ۔ اس و قت شام کا فعارہ بجنے لگا ۔ یزید کے ہیں تا ہیں ہیں گا کو بت ہے ۔ ایام نے کہا کہ کمتوری و بی میں ایس کی اور بیت ہے ۔ ایام نے کہا کہ کمتوری و بی میں اس کا جو اس دوں۔ ۔ ایک کے بات میں ہوگا کہ کا کہ بیٹ کی بی بیں ہوں کا نوبت ہے ۔ ایام نے کہا کہ کمتوری و بی میں کی ہو سے تا بیں ہیں گا ہوا۔ دوں۔

بُونَ - مِن بِسِرِتُ مُوارَّ هَ لَ أَيْ بُون مِين لِسَر مارا وَرَبَّكَ لَا فَتَىٰ بُول مِن بِسِرُوُ حَت وَرُ المركين سيدالنباء فاطمه زمرا مول - من فرزندس ميدنظاوم نورديره عطفي اورمرورسية مِفِیٰ 'مُتلائے میدانِ کربلا جسین شید کربلا ہوں۔ اس نوبت پر لوگوں میں گرمہ و زاری کا سور ما ہوا۔ برید لرز گیا موزن سے کہا نماز کے لئے ا ذال دے تاکہ سجاد کا کلام نفظع ہوجائے لِس موذن نے ازال دینی شروع کی اورخطیہ ناتمام رہا عوام میں غلغلہ پڑ گیا۔ اس کے بعد بزیر نے اکابر داعیان کوجع کر کے ملکم دیاکہ تراور اُمرائے کو فدکو حاضرکریں ۔ اوران سے دُرشت کلامی کی کد کمان میرامس لئے لائے ہو کہ بین ان کی اطاعت کروں ۔ لیسر مرحانہ پرلیمنت ہو کہ اس نے ایس كام كياكة حربت شام بن ميرى برناى بوكي - اس كلام كامقصد ميرتفاكد لوگون كى مرزن سے خات ملے۔ اِس کے بعد اہل بیت کو عمل ہیں جگہ دی ۔ ا در کھیری صبے کے بعب ران کو ٹیس اسلے موار دں کے ساتھ دین کی جانب روانہ کردیا۔ امام سجادات پدربزرگوار کے سرکو شداو کے تمام سروں کے ساتھ کے کمتو جرکر الا ہوئے۔ بین مفرکا تا رہے تھاجی الم الم مام کے سرکو آنے برن مبارک سے جور کر اور دوسر سنسمداء کے سرول کو بھائی الرجان کے بدن سے طحی کرکے بیشن کائ کیا جب یہ كقريب بہنچ أو اہل ترميد استقبال كے لئے باہرائ ادرجب ان كي نظر اہل بيت بريري تومها جر اورانسا رئے آہ و زاری کی۔ لوگوں کوالیا معلوم بواکد قیامت ظاہر ہوتی ہے۔ الى بيت بسطة كفرت كالتي مليركم كروض برحا خرجوث اور نفره وليحدّله والحيّل واستدا لكان كك يسف والول كم الم مُعِيت ما فع الحرّى وراما مخاد في كال عكي تيام بزير بوك وادر سنبرا امت کو زمین بخشی و خشته مطیفه بن امرالومین یزامت خاصه کے بارے بن اِسترعاء کی اِلمُ تجاد نے فرایا کہ خانہ کو ہیں مجرآمود کے نزدیک جاکراں سے ہوچیعنیگے کہ اہام زماں کون ہے؛ تاكم لم المى كى كيفيت معلوم بو بس بالاتفاق جراسود كے باس جاكر سوال كيا كرم سين بن على ك بعد المام كون عيد جرائود حركت كرن لكااور زبان تفيح سے كاكر حمين بن على ك بدر على بن سين كالمامت اور دى الم زال مي محرّ صبغه اس عجيب دا قد سيستا كاسجاد كالماست ك قابل الاكتے مادرد مت بهیت دراز كيا ماكفرت كاكرا يا اور توارق استے زايد بن كر الحقر ملي وه مانهير اسكت بهام امت يريخوني واضح مع كه وارث علوم عطفوى ومتصرت ولايت مللقه مرتفوى وي

بن عبدُ الملك بين رايى دارالبقا إلا شدرا ورجنت البقيع بي ا پن جي ا ماج ن علي الله ك مازودفن ہوئے۔ أكي كياره فرزند اور جاز لزكيا كقسين آب ألله الناعر إلى بايخي إمام إلى -آب كماكنيت الوجعفر اورلقب بكافتر اورام محرج آ کے بدلقب باعتبار الوم الى ميں وموت كى بناء يرسے را ورفض كرتے إيكر بدلقب قول را ول خدا فَى النَّرُ علي مُلْمَ مَ مَعادب يضايخ كُف الخدين صرَّ جا براتفارى مع مردى م كرب -"أَكِلِيَّةُ وَاحْتُه" نَازَل بُونَى توين في يوجِهاك يا رسول النَّر أنسم من را اور اس كررول كوما نتين برادياالأنركون لوك من كافئ تعافي الماعت كو فرا ورسول كالماعت كاساتهان فرایاہے بر آنخفرسی الملا) کے فرمایا۔ اکے جابر اید لوگ میرے خلفاد میں میرے بعد ان میں اوّل مَنِلْ ان كے بدر سن وعلى بنائين و خربن على بي بو توريت بن باقريد معرد في ا اك جابر إلى ان سے مبلد الوك . اورجب على النين ديكھوان كوميراسلام بيوكيا و. صاحب والل تحرقد محتة إي كما بررخ النوائد في المام محت مدبا قرعلي الدام عربك ده صَغِيرًالنَّ عَلَي كما - اك وريا مرابيغرودا فيم كوسلام كماس - لوكون ف دريا فت كيا توكها ایک دوزین آ کفرت علی ایم لام سے ساتھ تھا جمئیں بن کی آ کھرت کی گودیں تھے جھے سے آ کفرستے

فراياً واك يابر احين كو ايك فرزند بوكا حبكانا م ركي موكا جب وه قيامت بن أك كاتو مُناد

نلاكريكات يدعا برين أتفوا وراس و قت حسين كا فرز تدحيك نام عَلِي "بوگاراته يكايم فرايا

المراث المائلة المائلة

سُرُ العَدِهُ إِلَى مُنَا لِم زُوا لَحُلُولُ إِلَا مَا أَقْ وَالنَّاطِقُ سَيْرًا لَم مُعْرِ الصَّادِقُ مَنْ الم المُعْرِ الصَّالِقِ المَا أَقُ وَالنَّاطِقُ سَيْرًا لَم مُعْرِ الصَّادِقُ مِنْ السَّالِم اللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّالِمُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الل

آپ بجی جنت بعنع میں اسی قبد میں مدنون ہوئے جس میں الم مجمد باقر الم مرین العامرین ا

والمرات المعادة والموجود والمرات

يُلواةُ البَوَّ

## *وْكْرِينْهِ لِ*فِينَّ

## بييوا دلا و إما عضور في بمني وصور أما مما كم يرا ما موى عالم عليما

آب دوازده الله الى بيت يس ما توي الم أي - أكل الم ولديس - أكل أم ولديس - أكل أم موى " كينت أبُوالحسَن اور لعب بهمنا مبت علم كاظم "خفاء أكي يدر بزرگوار كوانقال كم وقت آپ کی مربین سال تی جب آپ سندا است پر فایز بروی آی که کالات وخوارت عا دات بهت بن - حبب البرين مرقوم مع كه الكشخص أب كا خدوت بن ايك روزها خروو ، سے گفتگو کی جو پرندوں کے کلام کے شاہر تھی ، اِلم فیاس وقت اس کا جواب دیا حاضرین نے کھاکہ اس م کا کا مجھی ہم نے آئیں کنا ۔ فر یا یہ کلام اجتبہ کے ایک فرقے کا ہے حقیقت بن ایا متمام مخلوفات کی زبانوں سے دا قف تھے۔ یہ کوئی حیرت کی بات الله عدماقال المنطقة وعلم الدم الاستمام كالمعلمة آپ کی والادت ۸ رجب ۲۷ نیمر سرمانهٔ سلطنت مفاوانقی موتی یا سی کی فر شرایت ر ۵۵) مال على - مريد موره ين بيرا جو عدا درايا ماارت هاسال رب راكي وفات اررجب المانيم كو نهرخورانى سے اوئى واردان رسنىد كى جانے ديا كيا جنائي والانا بحنى من بدك محترب بمنهيل بن اما حجفر الصادق عكيّ السّلام بو امام كاظر كي تعني تقط البيزي كرساته تقرب باردن رئيد جازين آياكس كياس مارايين جاكي عَازَى ادركهاكم زين بين وروطيع من ال دونول كا وكساخراج خردرى ے اردن نے کہا کہ ایک کو تو میں دیکے رہا ہوں دومرالون ہے ؟ فرسند نے کہا کہ مو کی بن جعفرے - ای کلام کے بعد اسے چیاکی انبی ارون سے کچھ بابن کس آرون خضب فضب فی اگیا اور حصرت الم موکی کاظم کو قید کردیا اور کالتِ قیدی آگئی تهادت

علاة البنوت المنون كيت مين كدعبد القادر بن طلم لا جوايك وزيرتها زمر ديا - المفَلَى كالدلله المؤلك وزيرتها زمر ديا - المفَلَى كالدلله لا كالله وكال المؤلك دريرتها زمر ديا - المفَلَى كالمؤلك المؤلك ا

وكرسراه

رقب للالصفا قدره سرقضا محر إسرار فالكي سيالم المركان المالية

الكواة البن الكريم المال الما

وكر سرليث

مر المقاندة و التين أن المرابع من المعلى من المرابع في المرابع في المرابع في رضا الملكم المرابع في رضا عليم

المراشاعشرين آب الوين الم اين ، آبك مان ام ولكين - آبك ما المحتل الكين المحتل الكين المحتل المحتل المحتل المحتل المعتم المحتل ا

ين ثام بن ربّا تقابين عادت بن كريم منجد بن تفول تعاجال المرين عليد اللَّام كم مِمارك كوبنى الميرنفد كئے تقے الك رات بن حرك بن قبار كا عاب مفارك مين تفا يكايك ايك مردكو دمكهاكر ميرا من فاجر موا اور يحص كماكر أتفيين أنها ادراس کے پیچے روانہ ہوا یہند قدم گیا تھاکہ یں نے خود کو کونے کامبید میں دیکھا۔اس کے رات میں نے مناز بڑی بھر وہاں سے روان ہوا بھر حیار ت رم حیات کدروف اکن رہے کا اللہ عليد لم پرميوكيا۔ اور اس كاطوات كيا۔ بحرول سے و مرد شكلا ورن مرد اليا- اور یں خورکو شام کی اس مجدیں یا یا۔ اور حوال ہوگیا ۔ مجر دوسرے روز گذار کا طرح دہ مرد ظاہر ہوا۔ اور میں اس کے ہمراہ ہوگیا۔ ہی لئے اس کو خلاکی قیم دے کر لوچھاکی کون ہو؟ کھاکہ میں محر تقی بن علی بن موکا کا ظہ بول مجب صبح ہوئی تو میں نے اینے دو تول سے ہم قصريان كيا - آخريه ما جرا والى شام كريوكا - لوكون في فحص تهم كرد ماكدى ف بنوت كا رعوى كى بے - اور آمنى رنخروں ميں جگر كرلائے ميں - اہل دائن ك من قصے سے واقعت ہوکر والی شام سے کہا کدیر تفس بھراہ ہے اس کور ہاکردینا چاہے ۔اس نے جواب میں کہاکہ اس تحف کوس سے ایک رات میں شا مس کوفھ كو اوركوف س مرين كو اور رسندس كل كو - اور يوركر كله سے شام لولايا اس کوکیوں نہ قید سے رہاک مائے جن متالی اے ای دفت المرس کی تاتوجہ سے اس کورہائی دی ۔ اور آئنی زنجیری گریٹریں اور دہ نگیا نوں کی نظروں سے غائب ہوگیا۔ آپ کے اس میں کوا مات اٹنی ہیں کہ ان کے افہاری پہا گھا گڑ ا في و فات ٧ فرى تجد روز تعبد المالين كوسلطامعتقيم بالترك و ألفت ملطنت بين شبادت سے ہوئی۔ بنسراد میں مقرہ بنی باتشم میں اپنے جبر بزرگوار کی مر قد کے نزد کے مرفون ہوئے۔ آب کو بین فرزند اورایک لوکا می - ایک روایت کے لیافل سے آب كو دو فرزر دولوكال سي :

الرة الرة

# ئو ذكر شركف

مَنْ كَنْ رَجْفًى مِحْنَ مِنْ عَنْ مِنْ وَرَوْلَ جَرَّيْنِي سَيْرًا مَام رَكَ لِقَى اللَّهُ وَرَوْلَ جَرَّيْنِي سَيْرًا مَام رَكَ لِقَى اللَّهُ وَرَ

آپ اکٹراٹنا عشریں دمویں امام ہیں۔ آپ کی مال اُمّ ولدھیں ۔ آپ نا ماورکن المونين عليه الثلام وسيدنا اباع كى رضا كيموا في طبق - اس بناء برآكي الوامن ثَالَثُ كَيْمَةِ بِي - آيك القب (فَقَت م - آيك يديزرگوار كا دفا كروفت آكي عرچة ال على المعرين آب مندا مارت برمترك بوئد آب ساتفالا آ اللبر مویش کرجن کی انتها کمیں ہے۔ وی لوم لی بری دخنوی جو بطریق مواثث خاران اہل ببت یں آخضرت سے بہو کے تھے سراس فرازند پر کہ جو باجا ڈیٹ آ باے ندکورسے ندع ت پر بیٹھے بے پیکلف اسی وقت منکرف ہوتے تھے۔ مارہ لیٹٹ تک را لہماری تھا۔ جیبال بیریں مرقوم ہے کہ ایا م صخر سی میں جب آپ سے کرایات ا درخوار ق عادا ظار أول الكانو" مدين،" اور اس كاحوالى كممّام اعدال فيحرّ بوكراك محقد موكة خلیفہ بنی عباس متو کل علی اللہ کو توہم سب ابوا اور اس کی بنا ، برحسکم دیا کہ آپ کو مرتب سے آق لایا جائے۔ اور سُری رائے ہیں جو ساترہ کے نام سے مشہور ہے رکھا جائے۔ ریالقعد آپ کو ساترہ میں زل دی گئے۔ اس کے قبل ایک روز ایک خودہ بازنے متوکل کے مامنے عجیب دنویب سٹیدے بتائے۔ یتو کل نے اس سے کہا کہ اگ<sup>ع لیا نا</sup>فا کے را توكركے دكھائے تو تھے ہزار دینار دولگا۔ اس نے كماازیں چربہتر ۔جب المحالی م كالجلس ميں بهو نے ستورہ مازاكر آئے باز دبیتھ گیا۔ اور شعبہ بازي شروع كى مرصف اِلم اللَّاتِ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ اللَّهِ الللَّ ا مل کی غیرت کو حرکت موڈی ۔ اس مجلس میں مصور فرش تھا اور اس بزرت مرکا مور آ

مینی اولی تھی۔ امام بری نے سیرکی صورت کی جان رکھ کے کہا کہ اس سعدہ باز کو پکڑے فور ا مورت بڑ مجتم ہو گا ۔ اور چھلانگ لگاکر سنجدہ بازکو سکل گی ۔ مرحید متوکل نے مفارش کی لیکن سور مند مذہ ہو گی ۔ بھر آپ نے اس شیر کو بلاکٹ کردیا اور محلس سے با مرسکل گئے ۔ اس کے ب کسی نے دن کویز دیکھا۔ آپ کی و فات روز د و نبند آخر ماه جادی النانی بی اور نبخول دیگر دوری ماه رجی ما یں بڑا مُذُكُمتُظُر بالترابن متوكل في الترانيما دت سے بوئی ۔ سرن رائے جوسا مرہ كے الم مضام مور ب مرفون ہوئے۔ آپ کو جار لاکے اور ایک لاکی تھی ، ۔ آب المراتا عشريس كيار بوي الم مايل أب كالمان أمّ ولد تين أب كالممارك ءُ حَنَ بِنَاتِ فِي كَذِيتِ الْجُوالِحُنَ وَ الْجِيرَابِ الْوَرَلْقِ زَكَى وَعِيرَى وَمِرَاحِ عَالَ لِين يربررگواركاوفات كے وقت آپ كاعمر (٢٣) سال تحا ، ١٥ ردُوسرے تول كم لحاظے (۲۲) مرال تقی ای عربی این پدربزر دوار کی مجدر تدریا مت برسیطے آگی کا مات او خوارق عادات اكر معتركا بون من نركورين وشوآ برالبوت من عكداي عض إلم عَكُوكا كَا خُدِمت مِن آيا ورايخ فقر كاستكارا الم كم التحديث تازيانه تفارات سع زین کو خرب لگائی تو پایخ سود بنار با برنگلے -اِلم سے یہ دینار اس تحض کودے دئے۔ سن تعالى يه خواين عنب كي تن كر بالتدين وي كان - جيرا جائية تمرّ فرات - -آب كي الني كوايات إن كه كريرين بنين أمكين آلي وفات روز جمع ٨٨ ربيج الاقل الديم كو زائة سلطنت معقر الترس شهاد

سے ہوئی۔آپ کا رفن سرمن رائے میں اپنے پدربزرگوار کے مرقد کے نزدیک واقع ہے آپ کوایک ی فرزند تھاجس کانا ۔ اِما مختر مہدی علی التلام ہے۔ یہاں اختلات ہے جب کو مدی توہود کے بیان کے سلے می ایکھا جائے گا : آب آئمہ اہل ہیت طاہرین کی اِما مَنْ خَاصِّہ کے بار ہویں المام ہیں۔ آگی ام ولکھیں۔ آپ ش جحده، برخبان من المربي مربي مربي رائدي جوساتره في معمور ب بيدا بوعد-آي كالليد اورة كلينام أكضرت عليداللهم كاكنيت اوراسم مبارك مطابى - آبك لقب مهري دَمَاحَبُ الزَمَانِ" وُخِامٌ ٱثُمَرٌ الْمَامِرَ الْمُعَرِّ الْمُعَرِّ أيكي بدر بزرگواركي و فاكت كے وقت آب كى عمر با كلى حال تكى كام مندامات بر جلوس فرايا - جياكة حق تتعالى في حضر يحيى بن ذكريا عليهما السّلام كو بزمار طغوليت عكت عطيا فرمائی ۔ اور صرعی کی بن سریم کو بزمار منوسی منوسی مرفراز کیا ایکا طرح آب کو ایا مِنْحَرَیٰ مِن الم ركر دیا۔ آ کے كالات اورخوارق عادات كے نفص كى يمال كنوايش نبيل-بولانا حای اشوار البوت بی بی طیفہ سے جو الم کی نفی کی بین اورا اجم ت عسکری کی پوچی تعیں روایت کرنے ہیں کہ حس عمری نے جھے سے کہا۔ اے عمرا آج شب کو میرے بکان ہیں ره جائے کہ حق تمالی آج نورظف دیگا۔ یی نے کہا اے فرندا میل کائی سے سابھا ؟ كه زجن سے يمي نے كها ان ين تو ين علامت على بين يا راكالوں كها اے عمر الر

مثال و کی طالتا م کا ان کے اندے کہ وقت والدت تک ان کاحل ظا رہیں تا الحا

تىنى بى وىي رەكى \_ آ دىلات كزنے كے بدر مى نے تنى ركى كاراداكى

ى نەبھى تىمدىزى مىں نەكما فركا د قت نزدىك أكل حن عكوكا يا توبا بان كِيا حَقَى وه ظامر بنين إبوني لي بي حيث في البين مقام سي اكراً واز دى إلى عمرًا الجوت د کیے اور س کھریں نرجی ہے ہیں ان کھرے رہے۔ یں دالبی کا اور نرجی تیم آگے آئی۔ اس کے بن میں لرزہ تھا۔ اور لیپنہ لیپنہ مور آی تھے۔ میں نے اس کو اپنے پینے سے لگالیا ۔ اور قل بُوالترا مراء و تارة قدر أيت الكرك بره كران بردم كيا ۔ ان سے آواز آنے لی عوالے یں ایکھ رہی تھا ان کا بحد بھی بیٹ میں بڑھ رہا تھا س کے بدر گرروش ہوگیا۔ ہیں اندیکھا تو فرز ند زین براس وقت ہجدے ہیں برا ہواتھا۔ یں نے اُس کو اعدالیا جو تعکری نے اپنے کرے سے آوازدی ۔اے عمرا يخ كومير بريها بين لا وُر مِين ما ين الحكيُّ - النول خ ابن كودين ل كرز بان يخ كِ منْ ين دى ١٠ وركِها - اكت ميرے بِيخ إ النَّه كَام كُم سِ مجت سے بات كرو - تو بيخ نے بیٹم الٹر الرحلی الرحیم ا در قیراً ن کی دوین آییں باط صیل شو آبرالبتوتیں ہے کہ جرده متولد بوعه تو دو دالو بوكم اور كلمه كي أنكلي أسلان كي طروت الما أي محرجينك ماری ۔ اور کھا" اُنگریلین رئے۔ الْوَالمین " شواع بی بیسی طبعہ سے روایت ہے کدایسی بعدیں نے دیکھاکہ برندے ہمارے سروں کے بنچ انتے۔ یس نے حن تعماری سے پوچھا م یہ کو سے برندے ہیں ۔ کہا جب بڑیل اور ویگر رحمدے فرشتے ہیں بھر جھے سے کہاکہ اں بیچے کواے اس کی مال کے ساتھنے لے جا ڈے جب بیں مال کے پراھنے لے گئی تو دیکھا کہ نَافَ كُلُّى الْمِنْ مِ - اور كِيْمُ كُنُون مِهِ - اور سيك الله ير" مَا آوَالْتَى وَرَهَوَ لَا مَا طِلَ إنَ الْبَاطِلُ كَانَ ذَيْكُوْقَادُ إِلَى الْوابِ \_ بِرَجِي اللهِ الديس مرقوم به كدايك معلام رجی من عری کے روبرد کیا اور کہا بابن رسول اللہ! آیے بعد ظیفدادرا! کون بوگا المكريل كادر الحكوك بمرف بمرفك يوجود وي وات كاما برنفرام تعالى المربيل كا و تدن من كاعر بين مال كاستا عرفها أداك فلال الرفدام تعليا كاسان متري عزن اوني تورك يي كو نه بناما - اس كا نام هي تمك "ا دركينت البوالقال م برطابان اسم و کنیت آنخفنرت عکدالسکام اس زین کو اس وقت وه جور وظیم سے عمری ہوئی ہوگی عرک والضا وز سے بھر دے کا شوآ ہدیں برجی ندکور ہے کہ معتمد بالدر خطفہ

ما و المرائل ومرائل ومرائل

ماید رست کدا ایم بهدی این حس عسکری یک بهدی موعودین -اورمزاب سرتن رائے میں پوٹ مدہ این حب اُن کے خرد ج کے لئے متیت ایزدی ناطق ہوگی لوان کا فہور ہوگا۔ اِس طرح ا ماتیہ نے امام محد جہدی کو امام غائب قرار دیا ہے۔ بهلی عندت قصری بے بعنے جموٹی غیبت جس کا اُغاز و فات آ آم کری ہے ہوئے عب كرأب مردا به مين مخفي بموكّع ـ اور يه غيب إنقطاع سفرتك رميكي - < دمركونيت طویل نیجب کوعنبت مُطَوِّله کیتے ہیں۔ اور دہ زیامہ انقطاع سفارت سے اس زمانہ الك معرس كوخلائے تالانے آپ كے فهورك مع مقرركيا ہے ۔ عنيت تمرى بلايك رے کے بعد ان کے اور تمام خیلائی کے درمیان واسطم ہوتے ہیں جو مخلوق کی حاجة كوان كان بيونجا في إلى ما وران كاجواب حس ارتاد لاتي بي لبن يدسفارت عركي بن فحدًى وات برخم الوكمي و فات على زكور الأنهم مين الولك اس كے بعد كسى الم إد كوديكا أوريداس كى بات سُنغ بن آئى ليكن وكاس برتفق بن كدا مهدى موعودال رسول سيرظام موكل مرافق اسم مرافق اسم مبارك آخضرت عليراللام موكا -ادران كى لَیْن مطابق کُنِیْت اُکفر علیدالسّلام ہوگا یا دران کے دالدین کے نام بھی آنخفر علیاللّا کے دالدین کے نام بھی آنخفر علیاللّا کے دالدین کے احدادی ہونگے ۔ادر (۳۹۰) رجال النّدان کے عمراه رہینگے ۔ بعب وه ظاهر بونظ تو ولاميت آخكارا موكى ما خلات غامب رفع موحاً مُرِيكًا - ولايت مُطلق مخديدان برحم موحائكا بخارياً اورْكُم كا صيف عِيم كم قَالَ عَلَيْتِ مِالسَّلَامُ لَا تَذْ هَبَ الدَّمْيَا تَعَيَّى يُمُلِكُ الْمُ بِ رَجُلَ مِن الْمُل بَيْتِي يُواطى إِسْمِهُ إِسْمِي وَفِيْ مُلْكِينًا وَهُوَ أَنْ تَيْكُونَ سِيَدُ مِنَ السَّادَاتِ الْحُسَائِينَ وَإِسْمِ أَبِيْهُ كَالِسْ عَلِيسُم أَمَّنَهُ عَلِيسُم أُمِّنَهُ عَلِيسًا فِي ، ﴿ وَمِن مِيثُ مِن مِن مِن مِن مَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَوْلَمْ مِيوَى الدُّنْيَاالِلَّا بِهِم لطوّل ا مَتْهُ ذَالِكِ الْيُومِ حَتْ يبعث اللّهُ فِيهُ مُهُ مَا وَمُونَ التياتي بواطي اشمة إشمي وإسم أييه كاسم أكيه كاسم أكي كالمالان لِلَّةَ عَلَا لِكُلُّكُمُ مُلِينًا ظُلْمًا وَجُورًا يَعِي أَخَفِرت عليوالله فِي فَرِما بِالدَّالْرُدُنيا

سے باتی مذر ہے گر ایک ان تو فراے توالے ہی دن کو درازکرے کا بیاں تک کہ اس ان ين ايك اليه مردكو الماشكا بوميرى إلى بيت مردكا الربكانام ميران م كاوا فق، اس کے باکٹ نام میرے باپ کے نام کے موافق اس کی بال کانام میری بال کے نام طابق بوكا وه زين كوعدل والضاف مرديكا جياكه وه جوالح لم سعيري بوكى دوسرى مديث ين آيا ع قَالَ عَلَيْ مِالسَّالَامْ عَلَا لَا سَامُ سَعَابِهُ عَالِمَ الْمُعَالِبَةُ عَال لسَّما بَهْ الَّتِي عَلَى زَائِمِي وَفِيثَا مَلاَّئِكَة بَيَا دُوْنَ مِنْ الْهِ حِما بعواة وَفِي بِرَفَايِة مِيدُمع مَوْتَهُمْ مِنَ الْمُسَرَقِ إِلَى الْمَرْجِينَ مَن كان نايمًا يَسْتَيقظوَ عَلَى مُقد مِلْة الْعُسَالَ بِيَونَ حُولَةُ وَسَكُونَ الرئ ف ماوالعلك كا يَبِقُى أَثْرَالظُّلم حتَّ يَسْرِبِ السَّبِحَ وَالْفَكُمُ دوسرى مديث من مع - قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ طَايِهِ تَهُ مِنْ أُمَّةً فَي يُقَالِكُمُ عَلَىٰ لَتَّى طَا يَعْدُولِ لَوْمِ الْقِيَامِةُ ثُمَّ قَالَ فَيَنْ لَهُ عِنْفُانِ مَنْ الْمَ فيعول امريهم صل لنا فيعول كالنّ بعضكم عَلْ بَعْن امراء تكومه العنه عانولدالاشة م كالعنسة لم يعن عابر العنارى رواري كرتيب له أكفرت الدالل نَ فراياكه مركامَتَ مَ عَن كمه له قال كرفيكا ورغالب رمينيك ت مك يجر فرمايا نزول كرينكي تيك ابن مريم ال كل مدرك ليران كامريين تحدّیمه کا کہنیگا نماز کا امارت فرمائے تاکہ اکیا احتداکریں جھزر تعبینی فرما نینگے کی اُماکی مذكر ونگا ۔ فدائے تعالیٰ اس امّت کو محرّم بنایا ہے۔ اس کے مبض کبھی ایا مت کرنگے اور فرما شِنگ آپ اَ گے بڑھتے کہ اما سب نماز آپ کے لئے ہے۔ روا ہم کم۔ دُورِي مَدِيثُ مِن عِيهِ . - قَالَ عَلَيْهِ السَّيالِم مَوْلدة فِي الْمَرْيِّيَة وَ ظَهُورِهُ فِي الْمُلَكُّهُ وَمِجْرِتِهُ فِي بَيْتِ الْمُقدِّسِ وَ يُؤيد مِنْالَ بِنُفْسِعِ ليني أكفريطي المرمليرولم في فرايا الم مهدى كا مولد رسين طيبه اوران كارا كامقام ظهور "مسكمة" كيد اوران كل بجرت وخرون بطرت بيث الموزس اور وہن برات فور فوت ہوں گے ،

كَتُسَنَ "وابى مُحسّد ہے۔ اور لفَ مُثنیٰ ہے ۔ نهایت جبل لیل القدر فصے سیزشمائی بی امام ن طالتلام کے شاہر تھے لوگ ان کو ایک لئے حت تانی ہے عاطب كرتے تعے - آپ كى بيوى فاطم بنت حين كيس ـ كلاحسين كأتفى مروخة التولوس الحصة بي كه يدر بزر كوار كے بعد اس كا داعير بواك إيد و بزرگوار خین بن علی کی سی لوکی کو این حبالهٔ عقدین لایس و ایم من علیداللهم ف اني دوصا جزاديون فاطمه اوركينة كويش كيا الدفر ما ياكه تم ان يل سيرس كوجامي كُ اختيار كركت او حن منى كوشر ألى - ابنامرشر سيجمكا كركفر مر مادر كجهد كها المم ين عليه اللهم لا فرما ياكه بينتيج بن تهمارك لية فالحمد كو متحب كرتا عول جو جمه سربهت شَابرے۔ اور بالاَ خر فاظمہ کواک کے حب لہوقد میں دیا۔ خدائے تعالیٰ نے ان کے بطن سے حسن مثني كوين فرزند عطا كمن عبرالترمحض ، ابرأميم عمر، اورحتن - بيه تمام الاحتبر في كرتے تھے كہ ہمارى مال الم مين كا بيتى ہيں۔ اور ہمارے پدر المحسن ہيں حق شي كواور وروالا كالم عضم والود اور حفر ان كامال أم والرحيل. صاحب مخزن قادريد كهت بي كدا رامس عليدالله كاولاد بندره لركا وراكولي شَى كَالِيكُ بْنُ لِو كَ مُسْمِور بُورِي حِسْن عَالِمَ الدرْيد قالم المن جاكرات كالم

بيد موس - زير لا ولد فوت موس - اور مثنی فاظمه سے نبوب ہون ما م تعمَّالا برار محتى المن المن المسكن بن المسكن و هُو تُأْسَياء - أَلْفِرض آبِ أَلَم أَوِّل جَمْعُ إلى بيت عاتمر بعد إلى . عبرالى دراوى جذب القلوب بى فرماتي بى كد ابن زياد فايض الم الم مصروا كا به كم جب ولدابن عداللك من مكرج كا ادا في كعود رسن أيا تواك إ برمنجد بنوى يرخطبه برصاء المام يخطبه بس أس كى نظر حن بن سن على عليه الله ك جال بربرى جو فاطمة الزمراعلى السلام والتمنية كمكرين بيني تصد ادر التدين أيم جس میں اپنے جدال جمال کولوکامُٹا مدہ فرارے تھے۔ جب وآپ دہرسے اُٹراعر بن مولالوزیز کو طلب کر کے جھڑ گادی کر ایمنیں یہاں کیوں رکھے ہوا ورہا ہر نہ لائے۔ ين بنين جا ماكه بعدان كواس جَلَّه ويجهون ألر سي بابرلاؤ أور بحدين دخل كرو بهجين كه فاظريت الحين ومن بن الحن اوران كي أولا وكفرك المرتع بابرا في سالكا كمد ول في كما الرب بامريني آتي مي تو گركوان برزوال دو-ادر كوكاما ما كان بيران كاهاد يام لاين اور گر كوكهود داي - بس كم مزدرت بايراً يا اور روز رئين ين محذرات ال بت میند کے باسر عبلی گیں اور خبکہ کو این سکوت کے لئے اختبار کیا بعض معا ين على يدوا قدر وليد كف يرب بواء اور اسطرع كاحكم عدر من عد الزيز سے وقوع بدیر ہواتھا ۔ عرف س گھر کے معاوضے میں سات بزار دیا ران کوریا بن بن من رجی الساع مائے ہوف م نہ لینے کی قیم کھائی یو سرلا ولیر کو ہیں واقعے سے الكه كرمطلع كيا - وَإِلْكَ رُكْ حَكُم دِيا كُرارُدِه مِنا وَحَدَثِين فِي رَجِي تُونَالِي مِكان لو \_اوران كوبا مركردو \_اور رقع كو سيت المال مي داخل كردو \_ صاحب روضة الشهداء كية بن كد صفرت التي ن عداللام لو كماره لرك اور باع وكان من ولا وتروش في حين طور مالي عبدالله عزه يعوث وَبِالْحِن عِرْ اور فَالْمَ عَظِي الأَلْ عِلَم اللَّمُ اور قَالَتُم النِيْعَ بِزَرُلُوار كَمِا عَرْدِ أَقَدَّ كر الله بن جائم بهادت لو من كيا يكن جاراؤكان كي ينجي باقى رہے فيدر مِن حِينَ عُرَ

و گزشرگ

من المراب المراب

المناق المنور المنها المراق المن المالاده فرايا الك كمتوب المنها في المناق المراق المناق المراق المنها المنها المنها المنها المتحال المنها المنها المنها المتحال المنها ا

وكرسرك

نور سبب بروردهٔ ولا وبنوس دفيم وقع قبر و همام مر زيرار و رسبري جروفيا

المحيث ألبطر رحمه المليد

معاص کشف الجوب کھتے ہیں اکٹی ام علی بن میس ایس ایم کے ام علی بن میس ایم کے اس کے اس کے اس کھتے ہیں اکٹی امراک میں ایم کی اور دمنزلت ہے ۔ اب کی نیاز کی تعلیم الم المرالوسین تصریف کا مالیالم الله سے جو کھنے تعلیم مالی کہا جا تا ہے ۔ انام س کا پر السلام اور نواج کمیل ابن زیادی کی اُب کو صحبت حاصل بھی کہا جا تا ہے ۔ انام س کا پر السلام اور نواج کمیل ابن زیادی کھی اُب کو صحبت حاصل

مرى ہے۔ آئے بہت نضائل تھے۔ روضة الاجاب كى آخرى طرس سے كه آب والدبحرت کے بارموں مال میں صرت مرز ل اکمر کے ہاتھ برمان موے جو لیک ميدا موعي توصرت عرفاروق كے آگے ان كولے گئے . فرايا ان كا نام س ركفو كه نیک صورت ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا بال اُمّ سلیم کا موالات سے میں ۔ ایک روز كى ال كام من شغول تعلين حسن بصرى دوره كم لئے رولے لكے البيلم رضى السيم الله عفت البخ سينم مارك سيضم كياء اوركيتان ان كالمفالي ركهاردوده كر جدز قطر الله الدع والنا بركات وكرانات بوحى تعالى في الني بدا ك ده اكا دوده كاكر سمري كيتم بن كد أمّ سلم بميتردعا فرا في تقين كدا عفلاس ومقدائے طن کردے ۔ جناکیر ایانی مواکر ایک سوتیں صحابہ کو آئے ایا یا ا وران سے استفادہ کیا ۔ ادر پیٹوائے خملی ہو گئے۔ - ذكرة الاولياء من ندكور مع كدوب امرا يومني كاكرم التروج، لجره من أمي تو تمام واعظوں کومنع کم دیا ا در فریا یا کہ سے نبروں کو توڑ دیا جائے اور خلی خواہیں بعرى ين مبيس بلكراف اورسوال كياكه أعيالم بن ياستهم؟ الحول في كهاكي كجه بسي بول على محمد بخير على التلام سربون في اس كوف لن مك بهو فيا ديتا اول امر المرمنين نے ان كومنع بنيس كيا ، اور فرما ياكم جوان سفاليد في سے يس علے كئے . جب حن تموى نے امر لومزين كو فرارت سي كانا تومير سے اُتر كے۔ اوراب كي بيج روانه الوث - بهال تك كداً بيموخ كئ أوركها باامرالونين خلاك لے مجے طارت معنوی کھائے۔ اکفرت نے حمی تقری کو مرات تک ایم وتلعتین مِكُما مع حبى كى بناء برأب عالم برسفيول موسى -سمفترالادلباءين بے كماپ گومر فروش تھے ماسى وحمرسے آكو حس موسى كى كہتے ہیں ۔ آپ تابعین كارسے تعق عُجِنة ہيں كه آپ سے سوال كيا گيا كہ اُسلال كا كيا ہے؟ اور لمان كون سے ؟ فرما يا مُلافى كان بين سے اور سلمانان زير خاك ہيں۔ لیے نے پوچ اکسنے ہارے دل سور ہے ہیں اس لئے ان ہی آب کی بات اثریزیر المبين ہوتا كياكروں؟ فرايا كائن تم سوتے ہوتے كه جب سوئ كو ہوستاركيا جائے

لودہ میدار ہوجا ہے۔ تہارا دل مُردہ ہے کہ کتا بھی اسے بلایا جائے میدارنہیں ہو<u>تا نے</u> كتي إلى كه آب معنته مين ايك بارتحلس مين ويوظ كمته الر رابق ما حريه ربتين تو سے اُنز جاتے۔ لوگ کہتے کہ اتنے بزرگ حاضر ہیں اگرایک بوڑھیا حاضرہ ہو توکا ہوتا ہے۔ فریا تے کہ جو لقرکہ ایقیوں کے لئے نیا یا گیا ہے جو نیوں کے ین یو دالاینین جاسکتا کیتے ہی کہ جب سی محلس گرم ہوتی اور آگ دوں ين يدا بوقي اور أنكمول سِي ياني بهن لكَّا تُوَّكُلُ بِعَالَى طوف من كُولِيًّا ر یہ نماتم گری متہاری ایک آ ہ حبکر سوز کی وجہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ آیک تحض لے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی علیں میں اس کوڑت سے ۔ ماضر ہوتے ہیں گاس بھتا ہوں کہ آپنوش ہوتے ہو تگے ۔ فرمایا میں کترت سے خوش نہیں ہوتا ۔ البتراکر در دش اہل دل حافر ہوتو میں خوسس ہوتا موں۔ كيتم بن كرأب برخوت المي امّا غالب تفاكُّنكي في آب كو بنها بوار ديكها بمام طلق كواية سے بهتر سبحقة ـ كال محست كايہ حال تھا كسب جگہ ظورتن كامنا بدہ ر ماتے۔ اور خود کو درمیان مذیائے۔ الغرض آیے کمالات و خوارق عا دات النے بن كدان كي تقيفيل كي برمات كنجالي أبيل. آب جوده خا اوادول كے بیٹواس - آپ كاسلار ارشاد قالت مك جارى رم گا۔ نتی التواری میں مرقوم ہے کہ زمانہ ملطنت بنا میں عبداللک بتاریخ فو ماہ رجب منالک بتاریخ فو ماہ رجب منالک بی عروم ا سالظي صر كے فلفائے كارل بى عبدالوامد بن زيد اور صديحي تھے :

یجی تالبین سے تھے کئی محامر کی آپ نے محبت مائی تھی۔ خاص طور پر آر روج مقے۔ الله و طرفقت آپ سے عبارت ہے۔ سے کن الدین علاء الدول ممانی بلس من فرما نے ہی کہ ایک روز اس المومین عالم اورث بر بیصے اور کمی آب ریاد کوجواب کے صاحب الترتھے ابنی سیھ کے بیچے سمایا ۔ یعنے امرالونین کا برطرافقہ تھا ب لوم ا درامراری آپ کے بالین میں موجزت ہوتے ادر آپ جا سے کہ کوئی بات ظاہر ى توجب اون بربيطة كيل بن زياد كومجى بتمالية - اور اسرار بيان كرناشرد ع كريح اس كربدكيل بوجية كدامر المونين " حقيقت "كياب - فرمائة تم كو حفيقت سي كيا والطم كيل كمنة ـ كرين آيك صاحب اسرار بون - ايرا لومنين ففر اياكه إلى بو تكن آباك صقے میں اس ای قدر آنا ہے جو سرے سے کی دیگ میں جوش ہوکہ پکلنا ہے۔ سالیک ایس اسراعلوم باطنى جواميرالمومنين سيحكس كوبهونخ ببشكل سوال دجوا تقضيل سرقوم بن بومطالعه مصلوم موسكة بن ينزيخ عدالزاق كائى في برراك كاشرح بن الكيلودة رسالہ بخریر کیا ہے ۔ اور میر فغر العیم شاہ دلی کی اس برعمیلی میر حے۔ یہ بھی جم اعلی یں ے کہ ایک فالیر المونین نے فرایا اکے حکیل الدر اپنے سے کی جانبات و کے کہا كەسىيى بىت سار سىلىلى كوئى الى نظرىنىن ئاكىكى سىكىدى جىنى دانانی ا ورمزرگ دیکها بون جانبا بون که ده لوگ ان علوم سے صول دولت دنیا اوراه لنظر ۔ اور من لوگوں یں وین اور ترک ویا باتا ہوں ان میں دانائی اور بزرگی نہیں ہے ه ان علوم کوسیجه کیس ـ ا وربه دو نول صفات ایک خص میں باعتبار عدد کم موتی میں کی ك اعتبار س زياده بوتى بي - س كربعد فرايا و استوقال الله القويميل ابن زيا دتمام غزوات بين اميرا لوئين كى خدمت بين حاحز رسع راور تخفير مالتروج كالتهادت كياب كوشيني اختياركي اور ترميت داركادين مي وامسانوين سے الی تعی سنول مو گئے مربدان صادق الاعتقاد کو قرباتے۔ المراطنت عدالملك بن مردان بن عندي مين عجاج بن يومه المرابع مع من والمراثة التراكث

الله المالية ا

## ر د گرشرلات

مَعَ وَرَيْ مِنْ الْمُعَيْلِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ لْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ لِمِلْمُ الْمُعِلِم

آپ کا وفات کے مقبلی سٹوام البوت یں ہے کہ آپ نے امر الرئین کے ہمراہ جنگ مفین یک مزام جنگ میں مفین یک مزام البوت من کرۃ الله ولا ما ورک شف المجوب بن کے دم

الیس گی از دوسی کدغزا میں ان کی رطت ہو۔ آئے اصحالے جا باکہ ان کو کمن تارکس ان کے جارون میں ایسے کیا ہے لے جوکسی الزان کے باتھ کے بنے ہوے مدتھے۔ ان کیروں مركفن بناكرة بريس دفن كيار ان كا تاريخ وفات بقول أول سائن داور بقول تاني كندير يربوني \_ إلم عبدالله يأفري نے روفتر الرائين ين دونوں روايات درج كائي، قدوة أصحاء ليعين زبره أرباتين فاسترن فحدب أكاجم (deservità Pin أب كارتالبين اورفقها مصبحه يرسد سي امك تقع - المالمونين عالم تررضي اللهمنها نے آپ کی ترمیت فرما فی تھی تھی بن معاذ فرماتے ہیں کہ تربید میں کسی کو قاتیم سے زیادہ نظم المیں دیکھا۔ اور زیاد سے سروی ہے کہ بڑتندیں ان سے زیادہ ما رلم یں نے ہیں دیکھا ۔ اور عسرت وبالعزیز سے منقول ہے کہ آپ نے فرایا کہ خلافت كامعالدميرك اختيار بس تقايين ليز قام م كه يع مجور ديا\_ سے سے جھوڑ دیا۔ کھنتے ہیں کہ آپ کی ال کری بردجرشہر یارین برویز بن اوشیروال عادِل دوری آپ كا وفات كريم ير بعول ديگر سالنيرين بونى ،

مِنْ الْحُوا الْمِنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْ

#### ر د کرسرلیف

جراع آب إسمنع ولين و ويوع البارنام عن البوطين معان بن الرسيد

آ فی گذت الوحیفه "اور لعب الما عظم " ہے ۔ آب آئم آج بین اربعه بی اما الله و جآب الله علی الله و جآب الفاری و خی اور ان سے حدیث کی مند بنائی میفنہ آلا و لیاء بی ہے کہ اکھرت علی الله میں انسانی و خی اور ان سے حدیث کی مند بنائی میفنہ آلا و لیاء بی ہے کہ اکھرت علی الله می المند کو المن بن مالک کو بطورا ما مت تعویف کی تھا کہ وہ اسے ابو جمنی الله می بیمونی و با الله میں الله میں بیمونی و با الله میں الله میں بیمونی و با الله میں الله الل

المنظرية كذها رون المب من بها الم عقر المنظار فرا تف عقر الارتمام المنظرية كفي الما معقم الورتام المنظرة عقرار فرا تحريك و وه وه كفل تقرير عمام زا فول سع وا قف عقر الرتمام المنون بن مقتول عقر - كها جا منا سائل بها كدا أن كا ريا صنت اور مجابد لها كو كي انتها المرتق المول طرفقت و فرد ع شرفيت من بلند درجه د كھتے عقر بهت سے بزرگول كو وكا تما المنا الم المن المن المن المنظر القياد في على المنظر من المنظر القياد في المنظر القياد في المنظر المنظ

شَكُوْةَ الْبُوَّةَ الْبُوَّةَ وَقِيمًا

صاحب التالاسرار مجتے ہیں کہ ایک ن ابوصنیفہ کوئی نے قبر عیقی کی جاتو ہے فلا سے روگر دافی کی ۔ اور گوٹ معزلت میں بیٹھ گئے۔ رات میں بیٹر خواصلی التولیم کو خواب میں دیکھا کہ فرمارہ میں اے اباصنیفہ ابھے کو میرے گئے بین کرکھا کہ فرمارہ میں اے اباصنیفہ ابھے کو میرے گئے بین کا گیا ہے کہ تو میری است کو ظاہر کرے ۔ فضہ خولت مذکر و کی آن وقت سے وہ استنہاد میں خول ہوگئے ۔ خواجہ آبودا وُد طائی کھتے ہیں کہ میں میں مالی ابوصنیفہ کے ماتھ خلوت دھو میں رہا بھی مذریکھا کہ سنگ سر نیٹھے ہوں یا استراحت کے لئے یا وُں لائے کئے ہوں۔ میں نے کہا یا اِلم اِلرَّف لوت میں یا وُں لائے کئے ہوں۔

علوت یں آداب رکھنا زیادہ دلی ہے۔

تاریخ یا فعی میں ہے کہ اینوں فے لقم ملال کے لئے رہنم آفی یا رستم فروشی کا بميثرا خنياركياتها وجب خليفه وبوجعنر البيروالله والفي جس كامتهور لقب منصور ما التركها قاصی شرکی بددیائی سے رنجیرہ ہوئے تو اپنے وزراء سے شورہ کیا کہ جارتھ فل علا تحق مين - ايك كو قاضى منا دينا جائے - اول الوحنيفتر - دور مفيات توري سو مترج جهارم منعر بن خوام ـ بس جاروں كو طلك يك ـ واست من أبو حنيف فيكا بن فراست ستكرا يك کا حال کہ آموں۔ باقی لوگوں نے کہا کہ کہو کم احال ہے۔ فرمایا میں کا حیلے سے قضاءت کو نور سے رفع کردونگا سعیان بھا گھائے۔ اور شعر خودکو د لوارۃ بنا لے پڑر کا قاخی ہوائیگا القصريه منان توري رائت سے معال گئے ، اور ماتی بین اشخاص خليف كے را منے گئے خليف نے آول ابو منیفد سے کہا کہ آئے منصب قطالیت اختیارکریں۔ ابو حنیفنہ نے کہا کہیں وسے ہیں بکہ حوالی وب سے ہوں۔ سادات عرب میرے فیصلے ہوا صی نہ ہو بھے خلیعتر نے کہاکہ اس کی کیابات ہے۔ اس کے لئے ملم جائے۔ ابو حینعذ نے کہاکہ میں جو کہنا ہوں وينصر فضايت كاال بنين بيون توجهو فكهما بون اوردروع كوسلانول كے مقدات كا فيصيد كرن عرال بنين بومكا - يركها ورخات يا في متصر في ديوانكي كي كلات كين شروع كردا من الكريمور وباجات - اورتشريح كوكف كو كوب قاضى بنالياكيا-روضة الشهداء من سے كروب ابرام من عبدالم الحف ولادات بالوليان الله الله سے اکر اکا بروقت کے انفاق سے خروج کیا بزرگوں نے بٹن الم اہمش وعباد بن منعمور نے ان

سے میں بعیت کی امام الرحنیفذ کو فی بھی ان کی معیت میں تھے۔ اور ان کے خرد ج میں معادت اوران كى اخرت كا فتوى ديا تقاعير فوراً حساء كير جاريزاد درم كرما تحدان كينزد كيجيا اور كمتوب الحماكد بعض لوك مير، دائن كري ورنه بن أب كيما تحر بل جاتا \_ ا دراكي در دیتا ۔ یہ کمتوب منصور والقی کے ہاتھ میں پڑگا۔ خلیفہ الوحینفہ برینفا مواا دران کو قد کردیا جِ آبِ كَي وفات كاسبب بن كيا - وه يديمي لكصة أي كدايك بورصيا المعظم كياس أَنَّى ا وراك كم تم فقوى ديا -اوربيرا الركا ابرام من عبدالله الحمن كرا تفرد لي كياف يكلا - اور اداكيا ـ الم في كما كائل كر بجائه تير عفر ندك ين بوتا حرب إلى بيتين ان صاحب كثفةِ الجوب ان كا تعربي بن الم المال المقتلائ سُيّال شروعوت وسلاء للحكر كلية إلى جب بهى ير روضرة كفرت السالم المالم كاطراف ما تع تو السَّال مر عَلَيْكَ باستيدًا لْنُ سَلِينَ كِتَ الدجابَاتَا عَلَيْكَ السّلْم عالِمَام الْسُلْين يجي بن معاذ رازي حكية بن كرمين مولى الترملين لم كويس في تواب مي أديكها مير ن كما أيْنَ أَطْلَبِكَ يَى آبِ كُوكِهِ الدَّونَةُول وَ فَرَايًا عَنِ دَعِلْم أَلِئَ هَذِي عَلَى اللهِ نواجه تحسدياراً العلى الخطائيل لكفية بيك إلم اعظم كا دجود بارس المعلى المالي كا قرآن كے بعدري برامعزہ ہے۔ اوران كا نمب دہ نمب كے كم صرت يلى علالكلام نزدل کے بعد جالین سال تک ای زہب کے میا فق حکم کر منگے۔ كميتي ينكد أخر مرستبد الواحث وخاله كعيا توابك با وُل يرىضعت قرآن اور دوسر يادُن مِكُورِ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَا عَنَاكُ مَا عَلَيْ الْحَدِقِ مَدْرِ وَكَتِكَ وَمَا عَدُناكَ حَقَّ عِمَادَ يَلْكَ إِلَّت لِهِ أَوَادِوَى كُو اللهِ الْمِونِفِدَا مِحْمَدَ تُو فِيهِ عَالَ مِوالديولِين كا حق تقا اورمیری تولے ایسی عبادت کی جیسی کرمیری عبادت کرنے کا حق تقالیس من نے بچھے ادرتیرے میر دول کو بخش دیا ۔ الخرص آئے کالات اور بزرگی اظرف المش ہے۔ بہال س كى بورى تفصيل بيان نهيل كى جاسكتى\_

ب كى ولادت منهم من اور د فات منظامة من برمامة م

سفوردافي بتاريخ هاررج بوئي \_آ يكاعرت قرال على -آ يكا مزار تصل قديم بنداً واقع ہے۔ رحمت الله علميد -المان المؤت ابريمي مالك وسار رحم التدعك مصاحب تواجد سن بعرى تق جواس طالق كے بزرگواروں سے بس - آپ كى ولادت آب کے والد کے خانہ کوا دے ہی ہوئی۔ اگر صربندہ زادہ تھے لیکن دونوں جہال سے آزاد محے۔ آپ کی کرامات وریا ضات ہر ملکہ ندکور ہیں۔ کہتے ہی کہ دینار آپ کے والکام تھا۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ کئی میں ماک تھا جب دریا کے درمیان بہو نیے تو کمٹی والے نے كرايد طلب كي - الكن كهاكديني ہے - است اتا ماراكياكم بيمون بوگيا رجب بوشيما يا تو پر کرایہ طاب کیا۔ مالک نے کھامیرے ہاس ہنیں ہے کئتی والے نے کہا کہ تیرا یا وُں بجر كردرما مين أدال دو انكا ـ بعريان خِدائ مناكى دريا يس مجھاياں ظاہر بوئى -برايك منوس دينار كرئ او تى تى-مالك إلى لا نباكيا اور محصلى كر منه مي جوديارتها في اوركتى والي كود عدا-جب یہ حال نظراً یا توسب یاوں بر گریٹے ۔ ماک نے یا وَلَ تُح سے یا ہر کیا اور یا فا بر صلے لگے۔ اسی وجہ سے ان کو مالک دیار کہتے ہیں۔

عَدَ إِين كَدَ مَالِكَ وَيِنَار بِهِالْمِنْ مَالَ لِعَرَّهِ مِنْ رِياصَتُ درمِهِ بِرِ مِنْ مِنْ مُورِفُ رے اور اس ا شاء میں مجور نہ کھایا جب جالین مال گزرگئے انسی میں کھور کا خوا میں

بيلاہوئی۔ ملک بے لفس کو روکا۔ ہاقت نے آواز دی۔ اور کہاکہ کھجورکھا ؤ وافنن كواندلنتے سے كالو۔ کہتے ہیں کہ یقیرہ بین ایک مالدار مولوی رہنا تھا جو فوت ہوگیا ۔ ہی نےکتے ا الك محموري - أى كى الك لوكى عى بونهايت خواهدورت سى - أس ف الك س س كى تاكداس كو مدد ملے ـ الك نے كاكدس نے دُنا كو تين طلاق د شے ہیں۔عورت بھی د مناسے ہے ہیں مُطلعتہ سے رہاح مُہ کر ذنگا ۔ کہتے ہیں کہ بالک دلوار کے مامے میں سور ہے تھے ایک مانٹ نرکس کی ایک ڈالی منھ میں برکٹر کرانی كرراتها وص الك في اتَّاكَ نَعَبُدُوا تَاكَ نَسَتَعُ إِنَّا الَّكَ نَسَتَعُ إِنَّا الَّ -اورمر يجنة كه اگر السيت قران من مرا تي من برگزين ير صفاليني من جذابون ، میتری این نقش کے متم برعبادت کرنا ہوں ۔ا در دکھتا ہوں کہ متیری برد **عیا ت**ہا ہوں۔ اور ما وشما کے وربر ماتا ہول کئی سے شکر اور کئی سے شکابت کرتا ہول حیف مے مجھ بر۔ اور یر بھی کھنے کداگر کوئی مسجد کے در وازے ہر نداکرے کہ تمصارا بارترین بخض کون ہے باہ آے نوسوا سے میرے کوئی باہر نہ نکلے گا۔ ور السرمیارک نے جہ بان منی تو کہاکہ مالک کی بررگی آگادمہ سے ہے۔ کیتے ہیں کرجب ان کی و فات کا و قت کہا تو ایک بزرگ نے ان کوخواب می دیجھا كدوه كمرب بي كديس في خدائ تعالى كو ويكها باو تؤدان كما بول كے بويس ركه الول \_ الثين من كم ماعت و محصفدا كرساته به يسرب كما بول كو الواراء د دسرے بزرگ جیتے ہیں کہ میں نے خواب میں قیاست دیکھی کہ مالک دینارا ورمخردامح لوہنت میں لے جارہے ہیں۔ میں فے حب دیکھا کہ مالک دہنار آگے ہوگئے میں نے کہا کہ حرت كابات كدم تدواع كال تربوك كا وجود يجيره كي -كالكاكر والع كالارد ميران تقاور مالك كياس الكري بين تقارت اكا وجري بيد -الك كا و فات زائد سلطنت الوعيد الرعيد الترميفور والقي بن كالميري واقع بوئي . الك ناون ر المربي الولى بد الك قول كے بوجب الله المربي المولى بد



یائی۔ان کاکلام سے لیے مقبول اور کلید مشکلاتھا کئی کی بول میں یہ کام نقول ہے۔ ان كاشار برست أجيس من بوتا سد -كئي صحابة مثلاً اس بن مالك ابوسريره وغره كي ایک روز ہام بعداللک نے ان سے پوچھاکہ وہ کیا چرنے کرمیس کے ذریعے ایک درراسم ب بدرس می باد سات می باد سات می بازی این در این می بات با سکول بحد را با جوردب مامیل کرد و اور الیا مدین مرد کرد جوی بور كمى فيان سيروال كياكدآكيكياحال بيء فرمايا راصى برمنائد خلارا ورخلق سي بي سارى ب رحمة المرعلي : آب زائد دعا بداور نالعبسين سے تھے۔ مراقبداور محاسبديس كارل راوروكين سے الفظاع کلی رکھتے تھے۔ مثاثی کبار کو ویکھاتھا۔ كتي مالين مال ان برا يسكر راك في لياس كى بجزيرًا في كرون کی نے ان سے پوچھاجمع ولفر قد کیا ہے؟ فر مایا جمع موفت میں دل کی جمیع آت ہے : ادر تفرقہ خود کو احوال دُنیا میں مفرق کرناہے ۔اور فر مایا نماز باجا دیت تم بیر فرمن بہتیں۔ سرلیکن طلب صلایات یہ خرصہ ا در تقربہ روز کے اسلال تم پر فرص ہے۔ بنیں ہے لیکن طلب طلال تم پر فرص ہے۔ ملالہ میں دفات بائی۔ رحمۃ الطرعلب میں

المود المبور

# و كرينبرليب

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

المنورون وراق في مدرد والتياق الماليم المرا المرابية

كتتى كى مردان صفت عور يحت كى جب خواج سن بوكا كى ملس بن ما عربة بن ووج محلس نر برصتے ۔ زورہ رجال الترب ان کا سمار ہوتا ہے۔ در حقیقت کا ایک کا ان کے را نے میں معرفتِ توسید میں کوئی نظر مذتھا - کہتے ہیں کہ جب وہ میدامویش ان کے باب کے كُم بن اتَّمَاكُرُ اللَّى مُ تَصَاكِر جس مِين ال كولياً جائے ۔ اور بل ياكسى كا ايك قطره كلى مُعَاجِس سے جراع رکٹن کیا جائے ۔ ان کے باپ کو حار لوکیا لگتیں جن بی راتجہ ہو کھاڑی کی میں أل الخال كورا بعد كمته إلى - ال كما ال في الين شومر سي كما كه فلال بما ال كم باس ماکر رفن طلب کرو ۔ رائعہ کے والد نے تسم کھا کی تقی کہ ضلق سے کوئی چرطلب مذکر ویکا ا در بملك كه دروازم بركة اور مجرواس آكم - اوركما كدسويا بواب فوا بنين يا آكفرت الديماليك لمكوفواب بى ديخاكه فرمار ہے ہيں ريس اجراع بے ري سرا لا کا سیده ہے جب کی شفاعت سے میری ادمت کے سنتر ہزار لوگ بجات یا تنگے۔ أَلِيَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِ المنال القرق الركس واور راتد ايك ظالم كها تقريري عبى خددرم ك معادف ين ان کو فرو خت کر دیا میکن جب ان کے مالک لے این کے خوار ق عا دات دیکھے تو آزاد کو راتعدا نے الک سے احازت یا کرعادت میں خول ہوگئیں۔ من من المرابع المرون عن مرار ركوت نماز براهي تقيين مادر المعلى خواريم من حواُن كے استاد اور مرشد تھے مہایا کرٹی تھیں بھن بزرگ میشل سلطان الناکج

وفيره لحصة يأي كدور يندروز أبات كوريه" (كاندوالي كرمكان بن بزكش ودور مجروال سيأبك ويران مقام برسكونت اختياركي وإس كع بعدا مك مويمة اقتب مركما اور ایک زیانے تک وہال عبارت میں معروف رہیں۔ اس کے بعد موزم ج کیا۔ دوم مرسّد جب كُدّ كُنْ تو ديجاك كحب ان كرامتقبال كو أرباب - والعبر في كهاكه " س كيدكو لـ (كارو محمد ركت معاسم" كيتي يك ايك دن خوا حركت نالمجرى في راتبع سي كما الدابع إلى كوشو مركا وفيت ہے ہے۔ جواب دیا یتو ہر کی رعبت وجود کو موتی ہے۔ بہاں وجود کیا سے الك دور رآبعه في الخفرت عليدالملام كونواس ي ديكما كه دريافت فرمارة الله الدالد اكما تو جھے دورت ركھتى ہے ؟ وابقه نے عض کیا۔ ما میول اللہ ا الماکون سے وآپ کو دوست ندر کھے لیکن محتب می نے بھے ایا گھرا ہے کہ کسی کی درستی یا دہتی میرے دل میں نہیں رہی ہ كمتيان كرجب ان كى و فات قرب الوفي اكر بزرگان دين ان كامرا موجود تھے کہا کہ اعقو اور رمولان تی کے تئے جگہ خالی کرو ۔ بنا محد مولوں کے لے جگہ خالی کے دہ رہ با ہرآگئے۔ جے ہی کہ وفات کے بعد ان کوخواب میں دیکھا گیا تو ان سے پوچھا کہ کیا كِنْ كُونِ فِرِضْ أَنْ مِهِ سِي يُوعِمُ أَنْ مِنْ تَنْ بِكُ " يَن لَي كِما كُولين مِا وَ. ا در حی تعالے سے کہوکہ نری راتنی ہزار مخلوق ہے گر تو نے ایک بوٹر ضیاکو فراموت ہیں كيا - يس كد ورنول جهال كو جيمور كر بخدكوا خيارى بدل بخد كيديجول حادثكى الن كى و فات ز مارة سلطنت الإلكوال والعرب مخذ بي جوبن قباس كابها طبعتر على المعلن مرين دا قع أولى -تَكُنُّ مِن مُرفُون أُرمُن \_ رَحْمَرَ الْمُعَلِيمُ

آب الكرّسيدالي ست الطّاسرين عالمرت إلى - صاّح كمة بن كم ده ينتي بني إلى منتم تن - آب كواس ك " محض "كمنة تحفي كم آب خلاصه دروسط عظے تعنے آپ کی دالرہ فاطر سنت لین اور آپ کے دالد ابن الحن عقے اور اکفرت عالمسلل مسيمشابه تقح آہے برچھاگیاکہ آپس وہ سے لوگوں سے اعلی میں ۔فرایا اس لئے کدلوگوں کو ارزو ے کہ وہ م سے بول ۔ اور عاری مدارزہے کہ ہم دومروں سے رئیں ۔وہ بھی کہتھیں کرآپ کو جھے فرز ند کھنے ، فحمرے ابراہم موسی ایجی کے ایک ان کے حالاء ان كر على مر لكم حافظة \_ إنفاءُ الترتبالي \_ صاحب عند اللبرار لكصة إن كه ما درام عرالتراكض فالحمين ألمين الربادر الم عدّ الما قرعل الملام فأحمر بنت المست في الماطل عبد المحض ومح الباقر المبيعة ما حب عواق محرقه كيتي من كدعي التراجعن بن حن المني حب س زياني من صغيراس سے ایک روزی بن عربرالعزیز کے یک آے عرفے جب اسسیں ویکھا تو ای عجل تھورکر أكل استقبال كيا- أف ل برعر لي لوكول في ان كى المست كى يعتر في واكب بن كماك عَمِد أيك نَعْدَ شَخْص سے رواست بمو ي ب كدرول النر على المتر على يحمل في فرايا" إنما فَاطِلَة بضمة المنى ليكونين يسمها "كرفاطمير عالكا كواب والكوفون كرعا

النبو النبو

وه بحقاق کرد کا این وجرسی بین نے آس نیخ کا تظیم و کرے گا۔

معا حب موائی برجی النصر آپ کرکئی تحف نے عبد النظر المحف سے لوجیا کہ آپنی تو مورول برم کر کے بہی یا نہیں و علین آلم کو کا کا مراسوال یہ ہے کہ آپ ہے کہ آپنی و علیا کہ النظر المحف نے جواب دیا کہ آمریت کے مقد مست کم آپنی و عبد النظر المحف نے کہا کہ مراسوال یہ ہے کہ آپ ہے کہ ہے کہ ہے کہ کہ ہے کہ کے کہ ہے کہ ہے کہ کہ ہے کہ ہے

نیز صوائق موقدین دارتعلی سے مدایت عکد آک لقب محمن" اس بناد بر تفاکد آپ بریخف محف محف که فرز در کامن وحمین کے جامع محفے ۔ادر نے بن باستم اور اپنے زانے میں ان کے بردگ تھے۔

نصل الخطاب من م كدعب الترافي يضر سولهال كاعرُ يا في بحق ان كو لوك شيخ الوره كيتر تقد صاحب تاريخ نفايس الغنون كيتم بن كدم رالتُر الحصن كا انتقال باردن رثيد الکواۃ النبو کے زیا نے میں بحالت صبی ہوا۔ اب ان کی نسل جوالی در تبدر اور و فرب میں ہے لیکن جیجے ہے کے زیا نے می بحالت منصور واقع کے زیا نے میں سلال میں جو خطیف ۔ آپ کا مذرجی راقع ہے۔ اور وہ میں نہ کے نز دیک ایک مقام ہے۔ میں جو خطیف "سے مہور ہے داقع ہے۔ اور وہ میں نہ کے نز دیک ایک مقام ہے۔ میں جو خطیف "سے مہور ہے داقع ہے۔ اور وہ میں نہ کے نز دیک ایک مقام ہے۔ میں جو خطیف "سے میں جو نحطیف اللہ عندر ہے۔ اور وہ میں نہ کے نز دیک ایک مقام ہے۔

بره نوره - ه و گرشرگف - آ-

آپ کی انگذاہل بیت عام سے تھے۔ صاحب دوختد الشہداد نے انکھا ہے کہ آکھا تہ رہے تہ اس کے منا قب و فضائل ہے مدوحرا بہ سے مالکہ کے کم سے مالکہ ہیں کو فر " میں خروج کہا۔ اور قد شقی نے ہائے میں عرا الملک کے حکم سے بنگ کی۔ ارشد نے ہی اور من مولی مولی سے بنگ کی۔ ارشد نے ہی اور من مولی مولی مالکہ جس سے آپ نہد مولی نے ارشد نے ہی اور تک کے درویان میر مالکہ جس سے آپ نہد مولی نے ایک مولی نے ایک مولی کے درونوں ایر موضوریا ۔ اس درونوں کے درونوں ایر موضوریا ۔ اس درونوں کے درونوں ایک مولی کے مولی کی کہ میں مولی کی کے مولی کی کہ مولی کی کے مولی کی کہ مولی کی کہ کے مولی کی کہ مولی کہ کہ مولی کی کہ مولی کو کہ کہ مولی کو کہ کہ مولی کہ کہ مولی کی کہ مولی کے کہ مولی کی کہ مولی کی کہ مولی کی کہ مولی کے کہ مولی کی کہ مولی کے کہ مولی کے کہ مولی کے کہ مولی کی کہ مولی کی کہ مولی کے کہ مول

الخلواة البنوت المالية المالية

کو آبو کر و کمر رضی النزعها پر ستراک نے لئے کہا تاکہ وہ آپ کی مدد کریں۔ ذید رضی النزندا کے فر مایا کہ میں سر ترانہیں کر و شکا۔ بلکہ بن ان کو دورت رکھتا ہوں۔ اوران کی محبت کو اپنے او پر لازم کر لیا ہے۔ روافن نے کہا کہ اگر آپ شبر ارزکر نیگے تو ہم آپ کو " نوفن کے جھوڑ دیگے۔ زید نے فرمایا " را خد کھ کو الزا فنضلہ " جیلے جا وگر " نوفن کے جھوڑ نے کے شم روافن ہو ۔ بس اس روز سے ان کو کر کو آفنونی " کہتے ہیں۔ زفن کے بھوڑ نے کے آب ۔ جب انفول نے اپنا دین چھوڑ دیا تو را ففر کھے جا نے لگے۔ اس کے بعد دو در کی جاءت آب سے بیعت کی تھی بیکھگئی ۔ اس و قت حجاتے بن یوسف آپ کے مقابلے کے بھی آب سے بیعت کی تھی بیکھگئی ۔ اس و قت حجاتے بن یوسف آپ کے مقابلے کے سے آبا ۔ ذید میں مقاومیت اور ما وخت کی توت رختی مغلوب ہو گئے۔ افنا مے جنگ بن

آپ کی بینانی برئیر ارا گیا میاکدگند چکا ہے۔

ینی مرسے وزند کے ساتھ ای طرح کر ہے ہیں۔

ما تحدید ان محرقہ کہتے ہیں کہ فرقہ آیا دے رہوت زید کا است کے نایل ہو جی ہیں اور ان کا تصنا دمیا فی کے عجا ہمات سے بور تھے ہیں کہ اہل میت سے ہو تھی اور ان کا تصنا دمیا فی کے عجا ہمات سے نواد ق عادات ظام ہوں ہو اس کی صدا فت بردلات کی است کا دعوی کرے اور اس سے خواد ق عادات ظام ہوں ہو اس کی صدا فت بردلات کرس او اس کے لئے ایا مت تا مت ہے ۔ اس کے با وجود زید اور اسما ق کو الم مہن جانے حالا کم زید نے امات کا دعوی کیا ۔ اور ان سے خوار ق عادات بھی سرزد ہوئی کے اور امام محد کو ایا م فقط جانے ہی جوز زید کے چار فرز رہے کی جسین ان اور تا می اور تا ہم جسین الموری در می الرائی ہم جسین الموری المرائی المرائی ہم جسین الموری المرائی ہم جسین الموری در می المرائی ہم جسین الموری می المرائی ہم جسین الموری المرائی ہو جسین الموری المرائی ہم جسین الموری ہم جسین الموری ہم جسین الموری المرائی ہم جسین الموری ہم ہم جسین الموری ہم جسین ہم

مثلواة البنو المساوية البنو المساوية البنو المساوية البنو المساوية المساوية

### المرتبرات

النَّاهُ مُرَى إِنْ فِي صِوْقِي إِرْسُولُ لِقُومُ الْحُوالِمُ حَلَّى اللَّهُ وَالْمُرْصِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

آپ کالیت الحقی ہے۔ آپ کا طن آکی فارس ہے۔ آپ خات ناہری کے مرید وظیفہ سے ۔ آپ خواجہ ن اجری کے مرید وظیفہ سے ۔ مدا من کا اسکا مل و ریا مذی شاغل سے ۔ نذرة الاولیاں ہے کہ خواجہ ن آجری کے مرید ہولئ کا بر اس تمار ال کوجوجھ کیا تھا را ، فعالیں حوت کودیا ۔ بہال تک کہ بچھ باقی نہ رہا۔ دریا می فرا ت کے گذارے ایک صوصحہ بنایا اور اس کے گوئا س لئے کہا جا تا ہے کہ قرا اس می ریا طب اور ذکر الجا یہ بی تول ہوگئے ۔ آپ کو جھی اس لئے کہا جا تا ہے کہ قرا اس کے گوئا س لئے کہا جا تا ہے کہ قرا اس کے گوئی من ریا طب نہ بھی من رہا ہوگئے ۔ آپ کو جھی اس لئے کہا کہ ہا دے کہا کہ ہما دے کہا کہ ہما دے بہو پنے رہم بنانے شروع کر سے تھے اور الحمد بڑے مندا می کا کو خوات میں دیکھا ۔ بر بھی کا کہ اور شہا کا از در رہمت بنیں اور شہا کا از ہوا میری مرب کے بہتے کا کر فران ور رہمت کر نے میں اور دل در رست کر نے میں بہت فرق ہے ۔ بھی کہ وب زبان در رست کر نے میں بہت فرق ہے ۔ بھی کہ وب کہی جو یہ میں اور دل در رست کر نے میں بہت فرق ہے ۔ بھی کہ وب کہی جو یہ میں اور دل در رست کر نے میں بہت فرق ہے ۔ بھی کہ وب کہی جو یہ کہا کہ آپ قرآن نی رصاحاتا تو دہ زار زار دوتے ۔ لوجھا گیا کہ آپ قرآن ن وہ ہے ؟

نرایامری رزبان عجی ہے لیکن میرا دل عزل ہے۔ آپ کے کا لات زیادہ سے زیادہ ہے ایک کا لات زیادہ سے زیادہ ہے ایک کا ا

آپ کا دفات الا این بین بوئی ۔ آپ کا قر اہمو " یں ہے۔

المعالم المراهم المراعم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المرام



على الوقعلى التركياه ا بوس كة منفذين بزرگول سے عقرار نير امنا يُخول كا صحيد موم جوابلال تقص بين كي أيك مِمثال الشرحافي من وايك روز الشرحافي كيك الكي اوركها كه كلاك كلاف كالتيزيم تولاؤ - لير حافى كلها الاشت الكولاكها ليا الكيل بجهائى تاكه باتى كلافا الني ساته له جائي - ايك جيوتى لركان وريج لياادر يركمانا الين ماته الحاكر لي كم و الترحاني نه كها كدده تم كو يرسكمانا حاج تح كبوب توکل درست ہوجاتا ہے تو پھر کوئی لفضان ہیں ہونچتا۔ اسی وجہ سے یخ الاسلام فراتے میں کہرے بجرید تھیں ہوجائے تو فک لیال بھی معلوم نہیں ہوتا۔ نفخات بیں ہے کہ بشرحافی سے سے سائٹ سال عید انتی کے روزوہ طبول میں گزرتے تو وہ دیکھتے کر لوگ قربا بیاں کر رہے ہیں کھا الی تو ما شامے کر میرے یا س کوئی جیپ زہنیں ہے کہ بچتے پر قریان کروں ۔ میں یہ رکھتا ہوں کہکر سجتے پر انگی رکھتی مب لوگوں نے دیکھا تو واس بحق ہو سے تھے۔ اوران کے تھے پر ایک أب كاوفات كلنهم بن داقع مولى - رتحةُ التُركيكيد

يتيرين كمر بخص مطو ونرتضاكه صوفي كما بوزمايج انك معالمت توكل ومحركت بن أكب الني تنظر يق الكن آب بها سخص دصوفی بکارا گیا۔ آپ کے بیٹر کسی کو اس لقب سے بکارا بہیں گیا۔ لفظ صوفی کے معنی میں احتلاف سے بعض کہتے ہیں کہ صوفی سے اہل صفا مراد معص کھتے ہیں کہ صوفی سے الی صوت مراد ہیں میوصو دیکا لیاس بہنا کرتے ہی ال اکو صوفی مجما حاتا ہے۔ اسٹرخ شرف الدین بنرکی شرح آدائے المرکہ میں ایکھتے ہیں کہ فقر کی انتہانصوت اہتم ا ۔ صوفی کا لان اہل ولایت اور محققین اولیاء میں کہ یہ اہل صفا ہیں ۔ کہتے ہی اِن کے تین بلارج ہیں۔ ایک صوفی ۔ دوسرا متصوف ۔ عیرا میماوت ۔ صَوْفَىٰ وہ ہے ہواز خور فانی اور باقی بجن ہو یعنے جو طمالغ کے مقتضیات سے نجات یا کہ حقیقت سے جاملے ۔ متصوف وہ ہے کہ مجا ہوات سے یہ درجہ ماس کر سے کا کوئرش ے۔ ارو مرمنصون وہ ہے جو حِظ و جاہ دینا کے لئے خود کوان کے مائندکرے اور مونی دستفوت کے کام ادر عظ سے خالی ہو۔ ابو ہائے صوبی کی و فات کی تاریخ نظر سے نہیں گری کمین ایفیاں توری کے میم



أل تحف فے قسم کھانی شروع کی اور باحد لوالد خلائے کہا توٹُوسی الجون نے کہا اے امیرا یں جو طريقه بتاؤل اس كے مطابق اس كو قسم ديكئے \_ با مرون فے كما كذآب حس طرح كى قسم السنة الله بيان يجيم يوسى الجون في اس شخص سے حكاله اس طرح كه كمدين التراقالي كے حول اور قة سے سزار ہو حکا ہوں ۔ اوراسی حول وقت سے المحاکر ما ہوں کہ موسیٰ بن ایا ایسا کا اور ہے ۔ اس شخص نے پہلے انکار کما الدیری اس طریقے کے مطابق قسم کھانی تروع کی ۔ کہتے ہیں کہ ابھی قسم تما مرہن کی تھی کہ اپنی جگہ گریڑا۔ اس دقت بارد آن لے مُرسیٰ سے كِمَاكُهُ أَكِي بارك مِن الله يَعْ لِي كُلُوا آب أس معرفه ومنزه أي - اور ووزواى كا - اور ت خلوت فاخره عطالی ۔ اور آی سحیح دسلامت اینے کھردایں تشریف تيدنا الاجتم فرالصادق اوريجني بن عيرالترض الترمني الترمن عنها سي بعي يوحكايت منتول ہے۔اور آلو برکی روایت یں ہے کہ جب موسلے الحون نے اس تھف کو قرر دی اور اس فے آب کے کھنے کے مطابق قسم لی تو اس کے بدر موسلی نے فرایا ۔ الندا کر خردی محے میرے بار ادر ودائي باب ساور ده اسخ دادا اميرالمومين على على المام ساكم أكفرت صَلَى السُّعليه وَكُمْ لِي خرما يا كروسِ فن السُّرْ تعاليٰ كر وَل و قوت سع سَرى مور اين ول وقوت کا تم کھا نے تو رہ جھوٹی قسم ہے۔ اس تخص کی عقوبت میں التر تعالیٰ عجلت فرا تا سے اور تین روز سے زا برائیں گزر ہے۔ والٹ کہ میں برجھوٹ نہیں کہنا ہوں۔ اور نہیم سے جوٹ کھا گیا۔ اے امیر اکسی کو اس بر موکل کر۔ اگر بین روز گزرہا میں ادرجات سیش نائع تو بختر برمب را خون حلال ہے ۔ اِس وقت باردن نے می تخص کواس میر الل عامل ون عصركا وقت يمي ندكر را تقائم رتبر مرض مذام ين بوا ا در اس کے اعضاء کتورہ ہوگئے۔ ادر المبے ہوگئے مسے کہ مشکر بھری تبولی او ۔ ا در ختموڑ ۔۔ ی کا موصلے میں فوت بلوگیا ۔ جب اس کو قبریس کھا قبر بلید کئی ۔ ادراس سے بدلویا نے لکی اس دقت قر کوش وخاشاک والكر عرديا ك دورك مرت محربيط كى -جب ينجر بارون رخ ركولى وال اور اس کے ہزار دینار موسی الجون کے لئے بھیجے ۔ اور اس ق کا راز بوچھا میوسی الجون کے ایک مرست جس کو ان کے دا دا حضر میلی ما

مر خرا صلّے اللّٰہ علی کی سے روات کی تقل فریا کی ۔ اور کہا ۔ کہ جو تحصٰ خدائے تو کا کی بحد و تعظیم کے ساتھ قسم کھائے تو الٹرنڈالے اس پر عذاب کرنے سے ماکر ناہے۔ اور جو تحص جھوٹی قیم کھاتا ہے اللہ تعالی کی حول وقوت سے ا نے بین تک ارکرناہے تو یتن روز گزرے: کے قبل الٹرننا الله منا الله من الله منا الله منا الله من الله منا الله منا الله منا الله العُونِ كالات اور فوارق عادات الم مُوكى الجون استف زايد بي كدان كالقصيل كى بہاں *گنجالین نہی*ں ۔ آپ کی و فات زمار بارون رشیدین شمان بین بوئی - اوجیل تورکیان دفن ہرد شے ۔ رُضیٰ اَکٹر عُک ۔ پ آکے افرالی مزکی ہے ۔ آب عبد النرالحض سے بڑے وزنر تھے۔ آگیاکنیت البوالعائم - بي - صافح لفس ذكر على كا حاتا ب - اكارزال أب كونهاى روض الشهداء ين ب كم أكل ناتم قريضا كينت الوالقاسم على ا درا كي والد كاناء عالم على مشمور مديث من أيا سيكه مهدى مسيك فرزندول سي بوكا واكل نا سرانام س كے باب كانام مرے باب كانام رسكا - اور ایک روایت بس بے كانام مرے باب كانام مرات اور ایک روایت بس بے كيتي كا المروى جارسال علم مادرين رب حب سيدا الوك أوال كادولول

موناص كردريان ايك ساه خال اندے كر برا برتھا ہو۔ أب ليخون كيا تو كيتي كدا ما مالك في فتوى دياله لوك ان كرسائة خرد في كرين - اور ان تولدد دینے میں کوئی دقیقتر اٹھانہ رکھیں کہ وہ الم وقت ہیں۔ الوضفرددانقی نے اپنی فوج روانہ کی اور اَپ بھی اپنے لئکر کے براتھ مقابلے کے پہنملے۔ ما لاخردولون بن جمك بوئي- ادر حجاز الزيت ين تبديد وي - كيت إي كه حديث من وارد مواتحاكم أتخفرت عليدالك من فراياتهاكم ميرى اولادس فن الزكيد عواز الزيت من ماد جائينگ ـ أى بناوير أب كو نفس الزكر مكالقب دياليا ـ أب كى شهادت كے بعد آپ كفرزند إلى عيدا عند المراس الكرائي فرار بوكر دريات متد كا طرت بيل كيّ دادر كابل من شد وع - الوجفر رقيكوند - الوالركات فيد - الوطالب عد بهراني ر سابی استر سے ہیں۔ ما حسوائق موة لكهناك له لقب محرّفس زكرتما كونكرده المردن اوري لأم ك كارس عقر الآمالك والمة الترعليدك زما لين لو لول في مرتب مي ال سے سبعت کی منطور دوالفی بڑی اسی خلیفت علی به خرست کر جنگ کے لیے فوج رواند کی۔ اور ال مقاع من وه منهد مود - سنح عبد في داري مذب القاوب من الكهتمان كرحبلف ذكب يض فحسدب عبدالله المحن بن حس تنى في منطور عاسى يرفرون كا بهت لوگوں نے ان كى مبيت كى منصور لے ابنے جيا يوسى بن موسى كو جار ہزاراتنا كماته مقابلے كے لئے رواندكيا يعينى بن موسى كے جبل سبع ير اكر أو قف كيا أور محتربن عبدالتر المحض كوكها لأجيجاك أيه كوالا دينا بول أيني را ووليفر سيربيت كعي مَرِّ عَلَما وَاللَّهُ وَتَ مِعْرِنَا عَارَى كُر ف مِهِرَم مِينَ إِلَا الدَّاكِ الْكَالَوْد

سِطَ ابن جوزی ربا عن الافهام بن الحصة إلى كه عِسَلَ بن بوسط في مرمبارك كونفور دواقی کے باس جمیجاء اور بدل كرآب كى بہن زنت ا درصا جزادی فاظم سے خفیطور

يّن سوف زايد المحاب الحكام ل على ادر فوت بولكا في ادر معرفي في ادر اس كالولول

مرحلهاً در ہوئے۔ ادر تین مارشکت ری۔ آخر میں کٹرنت اعلاد سے تاب ندلاکر معلوب

الفليعين دفن كرديا ليكن صحيح روايت بدع كدآب اسي مقام براي دفن الو-كہتے ہيں كہ اسرالمونين عب عي علي السّلام كى دوالفقار آپ كے ساتھ كا علينى بن وي نے اس کو آئے دست مبارک سے کھینے کر منعتور کے اس بھیج دیا۔ اور وہ منعتور سے بارون رشيد كياس بهونجي - كيت بن كرمروز جنگ آفي عبدالتر بن عامر لي سيج ، کے اصحاب سے تھے کہا تھاکہ ہمارے سرپر ابرسا میرکنگا۔اگردہ برسے تو ہاری فتح ک ادراً وه بمارے سریر سے گزر کر جمن کی طرف چلا جائے توسیحصاکہ میرا خون انجازالیت على بن يوسى نے إلى الك كى بى تديد ضرب لكا فى كدا ب نے الى محد كى موافقة كى تقى ـ يەردايت الم العزيزى نے كى سے ـ دە يى كىتى بىك آپكارشهارى كے بالرجيل لع ك مشرق بن ہے ۔ اور أس بر عالى شان عارت تعبر كاكئ ہے ۔ في النوائد ا كارتار و ادات اللهون سے مقے این زمانے می نظر درکھتے تھے علم ظاہریں ابوطنعہ کوئی کے شاگرد سے فغیل بن عیاض ابرائی مین وجمائك بمعمر تحقر ماحب ذكرة الادلياء كلية المن كدات راى كيوسان فاري كے اصحاب سے تھے مرید تھے۔ صبیب عجی ا در صبیب راعی ایک دوسرے سے ہم اك روز اكتخص في حيروني البيات برهين كالمطلب يتقاكه وه كو عل اور كون منه ب جومين مي أين إلا ؟ وه كونشام ب جوكب برد خاك بني

لناكمه ؟ - إن ابيات كرمنن سران بن ايك طبيم تغير سيرا بوكيا صبرو فرارجا ماريا الحامال میں وہ آیا منظم کے درس میں گئے۔ امام نے دیکھا کدوہ برالکرہ حال میں دریا فت کیا کہ کس سب مہال یہ حال ہوگیا ہواب دیا کہ دینا سے میرا دم سرد ہوگیا ہے۔ اور جھے بین ایک بی بیٹ نے بیدا ہوئی ہے کہ جس تک میں کوئی راہ نہیں جانتا رموں - اور کا کتاب میں اس کا معموم بہتیں بل رہاہے۔ امام نے کہا طلق سے کارہ لتى اختماركرو - اورتماى امور ا در مقاصد سے روگردانى كرلو. سرئنے کے بعدائب نے خاند تین اختیار کرلی۔ ایک مدت کے ہیں بھردہ دیں یں حاصر ہوئے لیکن کوئی بات نہ کی۔ اس طرح ایک سال گذرگیا۔ آپ نے دیکھا كروى طريق سي كنودكار إنين موريات بالأخر حبية عجى كى خدمت بن كم ادراس راه میں آب کو کتالیش نظراً فی جس کی بناء بر اس راستے ہیں مردانہ وار قدم رکھا اور رياضت شأذ كيبغي ـ بهال تك كد اينے مقضو د كوبهو يخ گئے ـ ا در پيتواے قوم اور زيما طراقت إوكر - بهان ككر مع و كري "ك أب سخرة لا-م مجلة بي كرجر، إلا مخذا ورامام أبو يوسف دين كامشيري اختلات روتما بوا ألو يو تحكم بناتے جب وہ وو نول آپ كرمائة أتے تو أب الو توسف كا طرف بينه كردية اوران كاسمه مذور يحقة وأورا مام ختدسي بمكلام بوق جب الاباب میں بوجیاً گیا تو کھا کہ تحر ابو بورت کی ما شدائیں ہیں کیوکر ابنوں نے منصب قصافول نهي عبياك المام اعظم في قبول مذكيا تعارا ورايام الويوسف في قبول كرايا-منفول مے کہ بارون رسید آئے القائے مع مایا در بطور ندر و ساریس کیا ترا کے قبول منکیا۔ اینے باب کے ترکے میں سبن دینار بائے تھے۔ تما عمر دوولال ان می دینارول برلبری - اورکسی کے محتاج نر ہوئے جس روزمیرات ختم برگی و فات ما فى - حسى شب بى و فات يائى أسمان سے ندا أنى - اے الى زين إ داؤدى كياس بہوئے گیا۔ اور حق اکب سے راحی ہو گیا ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو کہ اس قدر ملان عقا کہ وصیت کی بجھے دلوار کے بحقة وفن كرنا ما كدكي مير عراض مع الزرب يجامجد البياج كيا كيا يا يكارا وفا الوعد ووافئ يكي لقب ترمد التراكم ورسي الأول عليه المريخ وقلب رحمة الترطيد

# و كريس ركيب

مِنْ الْمُرْسِيرِ لَيْمُ الْمُرْكُ أَيُدُرُكُ أَيْدُرُكُ أَيْدُكُمْ أَيْدُرُكُ أَيْدُكُمْ أَيْدُولُكُمْ أُلِكُمْ أَيْدُولُكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُ أَيْدُلُكُمْ أُلِكُمْ أُلِلِكُمْ أُلِكُمْ أُلِك

الله درجر فهت تقی ۔ القصر منصور دوالتی لے مقابلے کے لئے فوج بھیجی اور ابراہم بھی بقرہ ہے باہر کی کر دَ دافق کی فوج سے مقابلہ کیا ۔ دَ دَافق نے ایک بیٹر ابراہیم کی بیٹنا کی پر

رائیں سے وہ مشہد مو گئے۔ اور همری بن جو فرات کا ایک قرید سے مرفون ہوے تَن نا كاليك فرزندكو جيورًا - رضى الترمن - . آب خواصع مرا آواه ربن زير كے مريرا ور قليف مقے فقات من ب كرا طبعة ادلى سے معتم - كينت الوعل " تنبى - صل بس آ ركوفے كے رہے والے مض معن الخراسان مى ستايا ب - سيخ فريدالدين ولا رزا تي كدوه مناع كبار سيستف رياصات اوركرا مايس رُفَيع النان تصر ابتدا في زماني من قطّلعُ الطراني عَصّے - ايك روزا ين مائھول كے ماتھ ايك قافل كے قرب يهويخ قَافِكُ مِنْ مِن يَدِ آيت بِرُنِي "أَلْتُمْرِيَانِ الَّذِينَ المنوادن غَنفَع قُلُونِمِينَ لِذِكُواهِ الله عضائي من كاوقت بنين آيا مهمار عول الركاد كرا در المراكان آئے ول پر ماآت بترکی ما مزدائی ۔ اور آپ نے رہزنی سے آور کرلی ۔ اس کے دید كوفَّة آئ أورا مام الوجيلفة كي معبت اختيًّا ركى - اس كعبور كم ركية اور كوشر وركات اختیار کیا ۔ ہمنہ کے لئے یا دواہی میں مستخرق ہوگئے۔

نفخات یں ہے کہ خوا جفنیل کوا کے لؤکا علی نامی تھا جوز ہرد عبادت میں اپنے باب سے زیادہ تھا۔ فوا حرفتیل کوکسی کے نیس ال ال کم متا ہوا مذہ پچھا جس روز ان کے لڑکے کی و فات ہو کی قرشتم کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس بہتم کی کیا د جہ ہے ؟

فرما خدائے تعالیے اس کی موت بر راحتی تھا بیں نے بھی بوافق رضائے المی آکے کالا دخوارق عاد استے زیادہ ہیں کا قسلم ان کو تحریر کرنے سے قامرہ أب كى و فات ماه محرم ميس كماندم مين وكر"ين واقع موكى كيدين كرم قارى ك سوره فالخديرهما توالف اكترج ارى اورمان د دى: Children ). ترب مزرگان روز گارسے تھے ۔ شیخ فریدالدین عطار فرماتے ہیں کہ آپ کا علوم ظاہر و باطن میں کوئی نظر مرسطا مجتمد أن سُح كان سے عقم و بعید الوضيفة شَافِقِي، مَالَك، مَعْنِلَ وَرُسْفِيانِ قُورِي -آپ كو تورى اس لي كيت اي كدايكروز يهايا بايا ل يا وُن مجد كارينه ير ركها اور ادارسي كلا اله أور إ تورى نه كرائه بجود به آواز سنف كم موس باخت مو لکتے ۔ گرنہ وزاری مشروع کا كِية إلى كم الك خص بوان كا جح فوت مو يكاتها - اس فيه آف ينجى يُرهان توری نے کہا کہ میں نے جارج کئے میں وہ بھے دیتا موں ہے آہ مجھے وے دے۔ اس نے کہا یں نے دی۔ اس رات یں حواب میں دسکھا کہ آپ سے کہا جارہ ہے كرتمام الي وفات سے الجھامموراكيا۔ تحصري كراب مرات من برار دينار لي تق عرب موت كاولته

(Ir 9)

قریباً یا تو ده دینار کا لے تاکد صدر قد دیں۔ لوگ حیران ہوگئے کو سفیان ہیشہ روزان گذرلبرسے عاجز تھے۔ بیرق کہاں رکھی تھی ؟ سفیان نے کہا "بیری دین کی پاسبان تھی۔اگر نفس لیاس وخوراک طلب کرتا تو اس رقسم سے اس کو کئی دینا کی جائے ہوئی کا دینا کی جائے دینا کی جائے دینا کی جائے دینا کی حاجت نہ تھی ۔ بھر کارمشہادت پر مصا اور جان جا لگا فی استان کی دیا۔ مردید بھے اس کی حاجت نہ تھی ۔ بھر کارمشہادت پر مصا اور جان جا لگا فی کے میرد کی ۔ آپ کی وفات سال خدم میں اوقت عصر داقع ہوئی ۔ کھنگ الشکاریة

الموكر المتركف

مِلْطُ إِنَّ رَبِيرُ لَعَت بِرُهُ إِنَّ رَفِينَ لَكَ وَفِيلِكَ وَفِيلِكَ وَارْتَ الْعِلْقِي الْمُلْكِي اللهِ

دية اوركية كدي علمرا طرح بيرب وكياجا تا لوشافي تناير نظرات إلاس مالك خوش او تاور ان برفر كرتے - سين الوسيد كيتے من كرشاتن كيتے سے كرميا علم تمام عالم كير لم ين بهوي الر صوفيول يع علم بن شبهري كية بن كربا وصف ال ك الك روز المام ورسيس وس دفعه الحق اور بيعظ - اس كى وجدر باون كائن - توفر الماكد سرع لوى زاده در دازے بركھيل راعقا حر جى ده سيركائية يا توتعظم كے لئے ألم كمار يوروا ندتها كه فرز نررسول ميرے سامنے آئے اورين م المعول - الل بت ك أداب اورمحبت من أب است بالفيار عظ كدلوك كبر رفض كالكان كرتے تھے۔ اور كہتے كم اُن كى مال ام الحسن بنت جزہ بنت قاسم بن حسين بن زیدین امام صن علی السّلام ہے - اہل بیت کی محبّت اس درج کتی کہ آ کنے وزایس كِالْصَلِ بَيْنَ رَسُولُ اللهُ مُعَيَّكُمْ ﴿ فَخِنْ مِنَ اللهِ وَالْقَالِرَ اللهِ الفِينَ عظم المعتدى اتَّكُم ، مَنْكُمْ يَمُ لِكُهُ المُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله یعنی اے الی بیت رسول خلاصلی الطعلیہ والم تھاری فجیت فرائے تعالی کی جاب سے قرآن میں فرض کی گئی ہے جس کو اس نے نازل کیاہے ۔ تھاری قرر ومزات کے لئے اس قرر کافی بعكرجوتم يردرود مد بجيج ال كى منازنهين موتى - اس بيت كمع بهل بيت يموافق مِن اور آل رسول پر و سو صب لواة بر دلالت كرته مِن مدد سرمين به مِن كرجوسخص نماز یں اُل تخدیر در در در تصیح اس کی از کابل بنیں ہوتی۔ جب جبلاء في آب برقض كاالزام لكايا توآب في يُرْفُركها اوركنايا و انكان في مُت الحُمّدِ ، فليشهد التقلار إلى رافض اگر آ لِ مخرر النتر الله علید لم کا محبّت رفض ہے تو دد نوں جہاں گوا ی دیں کہ میں رافعنی ہوں۔ جب آپی و فات کا و قت ترسیط توایک بزرگ نے کہاکہ میں نے خواب میں دیکھاکہ اُدر ملے اللام نے وفات یا تی ہے۔ اور لوگ جائے ہیں کہ جنان یا ہرلای ۔ جرد بزرگ سیدار بوع توکسی عز سرسے اس خوالی تقیر دریا فت کی اس عزیز نے کہا کہ خمل کے سب سے زیادہ کسی عالم کی وفات موگی ۔ ای روز شافی کا انتقال ہوا صاحب فيندالاداماء كيت بن كداب كى كينت ابوعد الترحى ادر لقب شانعي

أورنام محت ربن ادريس- اور مان كانام ائم الحن بنت جمزه بن قالسم بن ح كيت بي كد حس روز إمام عطب كانتقال بوائى روز امام خانني يدايو \_ وما منافئ عند الم مالك كالأدى وفقارى الى كالدحب واقد كالمام مخذ في حن شار دا م أعظ م كا معبت مي رئ - آب كا ولادت على من بر اور وفات روز جمعه سلخ ماه رجب مي تنهركو ما تون رسيد كي زما ندُ الطفت مي مولي آسی کی قبر فراق مِصْر میں ہے۔ رحمۃ النبطیہ ۔ ب أب كى كينت الوعد المتر - نام مالك بن إنس رضى الترعمذ ہے - آپ تماع الوم دين یں ائماربحدیں دوسرے امام ہی ہے المر العین خاصر تھے۔ آپ امام تافی کے استاد - صاحب مرأت الاسرار كهت بي كدچام توبر تعاكد ابو هينعذ كي براباط لك كى منقبت بيان كى جاتي اوراس كے بيد انا برا دفعى كے احوال رقم كرو ل يكيات اول سامر مانع مواكر فيح فريرالدين عطار حاك كم مالات مرابيا نهيل ك رے سکہ الک مے شاقی کی شاگر دی مربہت فرکیا یس ای قدران کی تو كافى بى كوت افتى كے مائد وہ شاگردر كھتے سفے اك وفات ، رميعالانى والعرب من وا قع مو في - ايك قول كه بموجب أي تعليم من وفايا في -آب کی قبر بعبت میں ہے۔ رحمداللہ علی ہے۔

(Tools)

### والرسرك

المام من المعالمة الم

یں البیں بھی ہے کہ میرے مرا پر کھڑا ہوا ہے۔ میرے سریر بڑنی ڈال رہا ہے اور کہ دہاہے اساحد إجال اوراعال مير علي - أوريس كهدر إيول " من بنوز - من بنوز " ایک سانن بھی باتی رہنے تک خطرہ ہے جسیدا ہے کی و فات ہوتی اور حازہ اتھایا كالأسبز برندے أكر مفازے يرخودكو كرائے لكے مالين كروبيور وترسايردي المان مو ي اورز ما ريحال كريونكوطي اور كلم طويد ير معف فكر كيمة بن كدر إضا اوركرايات أي كى برى شان عى - بهت سے مثال كار جسے و والون معرى ير حانى ، سِرَى عَلَى مِعرَدِ وَ فَ كُنَّ عَلَى مَعْمِت عِالْى مَتَّى مِلْ كُلِّتِم مِن كُرِجِ الوَيْ مَسُلَد كو جِها جاناتواگران كالتكن شرع معرفها توجواب ديند-ادراگراس كاتعلق حقاين سين توليرمان كرويا آپی و فات ساخی می معصم بالتر کے قید فالے میں باریخ ۱۱ رمیع د اور ایک تول کے لحاظ سے استینم میں ہوتی۔ آسكا قرشط بن اذك كأرب مع - رجمة البرطير

عَ عَالِم مَا لَهُ وَعِيهِ مُنْ وَاللَّهِ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهِ مُنْ وَاللَّهِ مُنْ وَاللَّهِ مُنْ وَاللَّهِ مُنْ وَاللَّهِ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُلِّ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُلِّلَّا مُلَّا مُلِّلَّا مُلِّلِّ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُلِّ مُلْمُ مُلِّ مُلْمُ اللَّهُ مُلْ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُلِّ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلَّا مُلِّلِّ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّ مُلْمُ مُلِّ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّ مُلْمُ مُلْمُ مُلَّا مُلِّ مُلْمُ مُلِّ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلَّا مُلِّ مُل

ر تا ہوں بجزان فتو وُل کے جو مُوافق کمآب دسنّت ہیں۔ آپ کی وفات ۲۷ روب ستخلیر کو ہوئی۔ آگے مزار بھی بنکرادیں ہے۔ رحمۃ السّرعليم۔ د 424. وعَا لِحُمْ لِلْ مُعْلِمُ الْأَعْلَى أَعْلَا لِلْ مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى إِنَّا مُعْ مُعْدَدُ وَثَمْ النَّفُولُكُمْ آب جي ائمة عامه سے تھے ۔آگے والد كانام حن تھا۔ جو دلائے معواق أيد اور وأسط كو وطن بناليا - إسها الم مخر تولد الوعي - كوف "من لسو وتماياتي آیے والد آمرا وقت سے تھے۔ آب ایام عظم کے شاگر در شیدی والم عظم كغيلم كو أي ونيا مِن جعيلايا مِعِبْرُلقِها نعت كِمِعِنَّف عَظر الآمِنَا فَقَى كَ اسمًا د تھے ۔ سلطان المنائح ملفوظ كنج شكريس لكھتے من كم الم شافعي أرب كے بمركاب رست مخد ادر كين مظ كر . \_ اكريس أيك فعاحت كي بيث فأركبول كدء " قرآن برافت محرّ بن ان ان مواب " تواكم رح كركم الم الى د فات سى رجارى الثانى معملنم كو بوئى قبر مت ين ب ية رحمة الترعليين

#### عُارِنَ كَارَ بِالنَّهُ كَا رُنَّ بِالْكَاهُ عَنَا يَنْ فَعَ اللَّهِ فَا مَنْ اللَّهِ فَا مَنْ اللَّهِ اللَّهُ

مَا لَمُ مُالِمُ مُلْمِنْ مُالِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مِنْ مُنْ مُلِمُ مُلِمِ مُلِمُ مُلِمِ مُلِمُ مِلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مُلِمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلِمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلِمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمِ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمِ مِلْمُ مِلْمِ مِلْمُ مِلْمِلِمُ مِلْمِ مِلْمِلِمُ مِلْمُ مِلْمِ مِلْمِلِمُ مِلْمُ مِلْمِ مِلْمِ مِلْمِ مِلْمِلِمُ مِلْمِ مِلْمِلِمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمِلِ

آبطيعذا ولاسرتمع يخاحضيل كيصحب بالي تمعي مياحب مال تعييغات یں آپ کو مریدان فتح موسلی سے ہونا بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا وطن مرو کا ایک موضع ہے۔ بغَلاين أكرمقيم وع - آيك توبه كارب يرتفاكه ايك روز شراب كأستى ين الك كلى سے گزر رہے تھے كہ ايك كاغذ گراجس پر بيتم النرا آخل الرقيم منفوش تھا۔ آپ فِنْ تَعْلِيم كُسَاتِه أَسَاكُوا مُعَالِيا - بومرديا ادرجب بن ركه ليا - اي رات كوبا تفاخ آوازدی که اسمالترای تو فرمیان کوشک اوربزرگ رکها می تقریب اور بزرگ رکھتا ہوں۔ ابتر حانی نے اس و قت خت کو توڑ دیا۔ توب کا ورطر لق ربد اطياركيا - آب كو حاتى أس لي كهامانا ب كرآب سكيا ون راكرة تعيد آب سے بوجیعا کیا کہ ہوتا کیول ہنیں پہنتے ؟ فرمایا کہ جس روز کہ میں نے آئشتی کی با برمین تفااب شرم آتی ہے کہ زمین جو اللہ کا فرش ہے ان میں تا کھاوں جبکہ بادشا ہو كفرش برجابين كرمايا أداب كفلان ب-الماحر سنل الزاكج إسايا كرتے تھے ۔ ایكے شاكردول لے كاكراب عالم اور جہدلس الك شور مرہ حال كے سامنے جانا کس طرح سنامب ہے ؟ فرنا یا کرمیلم کو آی طرح تھا ما ہو ل کے وہ خدا كونجه سے انتھا ہوائے ہیں ۔ جالین سال کی جو بائے نے بغراد كے كوم دبازار میں بول باز بنیں کیا کہ جیں بیٹر مافی کا اس پر باؤں شہر مائے۔ ایک روز ایک بزرگ نے بازار میں مینگنی دیکھی تو چیخ اری ۔ او گوں نے پوچھا کراپ کو کیا ہوگیا ہے ، مواب دیا کہ بازار

المراف البري المراف البريار المراف ا

# المرابع المانية

شخ برَ رُوْتَ وَطِلِهِ مِنْ بِيرَ مِقِيقًا فَ كَمَ مُرَدِينًا مِنْ الْمِيرِ الْمِيرِ

المُونَ النّوا اللهُ ال

## وكرشركف

عَارَ عِلَا الْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَّالِمُ اللَّهُ الْمُلْلِّمُ اللَّهُ المُلَّالَةُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

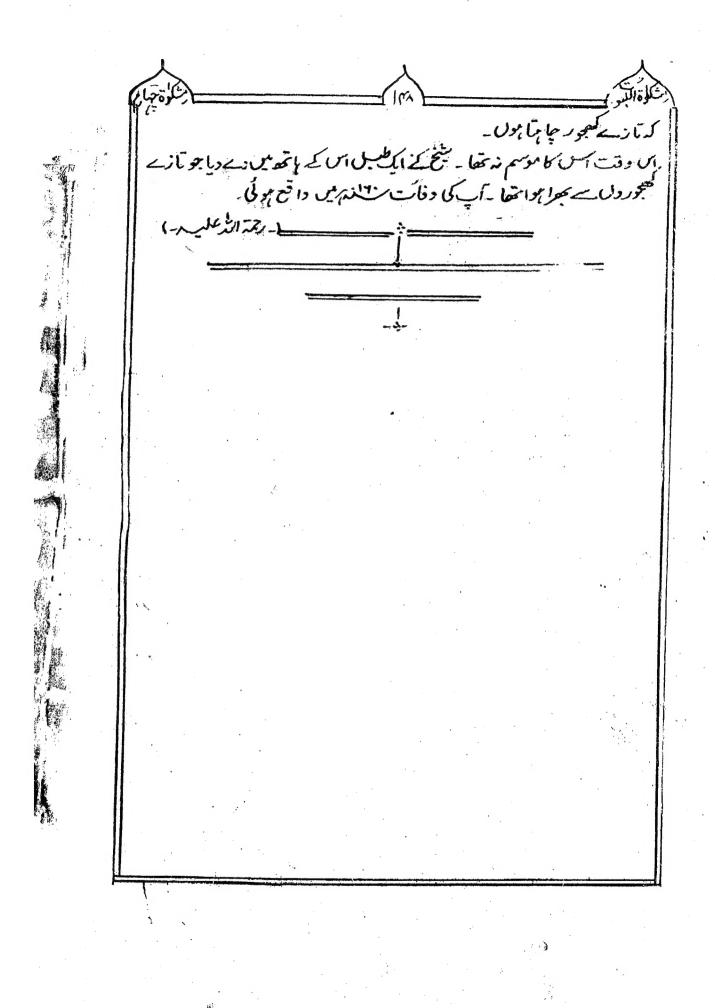

|   |   | • |
|---|---|---|
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| · |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | · |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |